

نیا داخت مد نیا داخت مد منگ میل پیلی کیشنز کی طرف سے پہلی اشاعت آد آد پرنیڑ نے چھا پا قیمت ۔ ۵۷ دو پے تعدا دا یک ہزاد

#### تعارف

یہ وہ مکا تیب ہیں جو محد خالد اختر نے میرزا اسداللہ خال غالب کے طرز خاص ہیں الکھے اور جو بہلے کچے عرصہ کرا جی کے ماہنا مہا فکا رمیں مکا نیب خفر کے عنوان سے وربعازال لاہور کے مجلہ فنون ہیں "عود باک" کے نام سے شائع ہوئے ، خطوط کی صورت ہیں طنز دمزاح کا بہر نبا اور اچھوٹا انداز الدووا وب کے قارئین کو بہت اچھا لگا، اور مکا تیب کا بہر سلسلہ بہر نبا اور اچھوٹا انداز الدووا وب کے قارئین کو بہت اچھا لگا، اور مکا تیب کا بہر سلسلہ بے حدمقبول ہوا۔ اس مقبولین کے بیش نظر محد خالد اختر نے چندا کے مکا تیب اسی انداز محالی کے ملک کے دو ہمرے اوبی رسالوں ، سوری ا، پاکستانی اوب اور محالی کے بیار کے انہیں ہیں شائع ہوکرقار ٹیمن کی تفریح طبع کا باعث ہوئے ۔ اب ان سب خطوط کو یکجا کر کے انہیں سلسلے کا ابتدائی عنوان تھا ۔ کتا ہی صورت میں بیش کیا جا دیا ہے۔

یہ مکا تیب تعدا دہیں اکاؤن ہیں، اوران کا زمانہ ۱۹۹۱ء سے ۱۹۸۰ء کے ان کا تعلق اوب صحافت ایک دیا گئی برمحیط ہے وجن اصحاب کے نام یہ مکا تیب کھے گئے ان کا تعلق اوب صحافت سیاست، ثقافت، دین و مذہب اور تاریخ سے ہے۔ کچھ خطوط بعض گنام اشخاص اور گھرکے ملاز مین کے نام بھی کھے گئے ۔ انہی میں سے ایک خط مکتوب نگار کا اپنی بیٹی کے گھرکے ملاز مین کے نام بھی لکھے گئے ۔ انہی میں سے ایک خط مکتوب نگار کا اپنی بیٹی کے بیے بھی ہے ۔ ان خطوط میں مکتوب البیہ کی شخصیت اور کر دار کی مناسبت سے ایک خوش طبع چھیڑ تھی ہے ۔ ان خطوط میں مکتوب البیہ کی شخصیت اور کر دار کی مناسبت سے ایک خوش طبع جھیڑ تھی اور عہد کے بیٹے ہوئے سیاسی، سیاجی اور ثقافتی حالات پر دائے زنی بھی اور ان ساری باتوں کی نہذین برائے ہوئے سیاسی، سیاجی اور ثقافتی حالات پر دائے زنی بھی اور ان ساری باتوں کی نہذین وہ می ہے۔ جو محد خالداختر ہمیشہ بولنا چا ہتا تھا لیکن اس کے لیے نئا پر مناسب موقع یا

مناسب بیرایدُ اظہار بنیں پار ہا تھا۔ یہ بیرایدُ اظہار انسے فالیّب کے اس طرزِ مکتوب الکاری نے مہیا کیا جواہ بے ب ساختہ بن ، شوخی اور ظرافت اور مکتوب الید کے ساتھ بے رحمہ فالد خر گفتا نہ گفتگو کے انداز کی وجہ سے اُردوا و ب میں ایک کلاسیک کا درجہ اختیار کر گیاہے رحمہ فالد فر نے فالیّب کے اس اسوب نامر لگاری کا جس کامیا بی سے تبتع کیا ہے وہ بیروڈی کے فن میں اس کی دستگاہ کا ایک نا و رینونہ ہے ۔ فاص طور رہے بب ہم یہ امرنگاہ میں رکھیں کہ فالد کا اس کی دستگاہ کا ایک نا و رینونہ ہے ۔ فاص طور رہے بب ہم یہ امرنگاہ میں رکھیں کہ فالد کا اور خون اوب ہی رہا ہے۔

محرخالدا ختر کوجوٹ، تفتع، خود فریمی، نور و نمائش اور بے رحمی اور سنگدلی سے
ہیٹ پڑ رہی ہے۔ اس معاطی میں اس کی قرت شاہراتنی تیز ہے کو بیر اوصا ف انسانوں
میں جہاں کہیں بھی چوں اور کتنے ہی پر دوں میں لیٹے ہوئے ہوں وہ ان کا سراح پایت ہے
ادر اخہیں اپنی طنز و نراح کا نشا نہ بنا تا ہے مان مکا تیب میں بھی اسے جہاں فریب اور باکاری
سے واسطہ پڑا ہے اس کی طنز کی دھار زیا دہ تیز ہوگئے ہے، اور اس طنز کا ہدف بنے
والے فالباکی شملائے بھی ہیں۔ لیکن یہ بات ہماری نگا ہوں سے اوجھل نہیں دہ فیا
گران مکا تیب میں محد خالدا فتر نے اپنی گھر بلوزندگی اور اسٹ تھوٹ لاکے بیقوب
ادر باب فلام محد کے نام خطوط میں اپنی گھر بلوزندگی اور اپنے ذاتی کردار کے بارے میں
ایسا کھار بہتے، بولا ہے کہ جس کے اظہار کا یارا، میں یقبن کے ساتھ کہ سکتا ہوں، ہم میں
سے کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ فالد جب اپنے بارے ہیں سارا ہیے، بول سکتا ہے تواسے یہ
میں بھی ملنا چا ہے کہ کردو مروں کے بارے میں وہ جس بات کو بہج ، سجھتا ہے اس کا
اظہار کر سکے۔

ان مکا تبب میں سے جیندا کی مکتوب اس پائے کے جیں کرمیں انہیں آج کے اُر دو
ادب میں شا مہکار کا درجہ ووں گا ، اور بیر ہر لحاظ سے اوپ عالیہ میں جگہ پانے کے لائق
ہیں۔ ان میں سے بعن کا اگر ضوعتیت کے ساتھ ذکر کہا جائے تووہ ہیں ، اپنی ہیں سارہ بی بی

کے نام، نپرلین برنا پارٹ کے نام، ایک چھوٹے لٹرکے بعقوب کے نام اور بابے علام محد کے نام !

اس مجوع میں شامل مکاتیب کا تکھنے والا ایک کردار محرف الدخال ختر ہے۔ ایک خبطی اور
محملا بڑھا، ہو بقول خود چار بہر خفان میں مبتلار ہتا ہے اور بن بلائے کہیں آتا جاتا نہیں۔
لیکن زندگی سے بظاہر بیزار ہونے کے با وجود موقع بموقع اپنے احباب اور کرم فرطا کل سے ہنڈوی بھجوانے کی فرما کش کرتا رہتا ہے۔ یہ زیا وہ تر محد خالدا ختر خود ہی ہے، اپنی سے ہنڈوی بھجوانے کی فرما کش کرتا رہتا ہے۔ یہ زیا وہ تر محد خالدا ختر خود ہی ہے، اپنی ام شرارت اور سنگی بن ربعہ ی اغامہ درج ) کے ساتھ ا آیئے دکھتے ہیں کہ وہ ان مکاتیب میں اپنین کرتا ہوا۔
اپنے دوستوں، آشنا کی اور حال وماضی کی معروف شخصیتوں کے ساتھ کیا با تین کرتا ہوا۔
انہیں کس طرح آئینہ دکھا آتا ہے !

محیر ۱۹۸۸ ۱۲ دسمبر ۱۹۸۸ء

١٤ مجيدنظامي الريش وائي دفت كيام ٥٥ ۱۱ ریدیویاکتان ۱۱ وا اشفاق احسد ا 49 ۴۰ مولانا اعتشام المحق تفانوي ا ۲۱ آغامحرسميلي خان ۲۲ سیرضیرجعفری ۲۳ عالى جناب مفتى محمود وزلاكم صوبة مرصد را سهم اینی بیشی ساره بی بی مد ۲۵ شان الحق حقى رر ۲۶ کانٹورسد اور ا 99 ٢٠ الطاف حن قريشي مدمر علي زندگي او ١٠١ ٨٧ واكر منيف فوق ١٠٨ ٢٩ مولانامنظورسين المتخاص مرانفاريء ١٥٠ ۳۰ ابوالاژ خنیظ جالندهری را ۱۱۵ ام چيرري اكرام الله ال

منشی ابن انشالودهی کے نام ۹ ا فين احد فيين ا ٣ محرطفنيل مرزنقوش ٢ عب العزيفالد " بوش مليع آبادي ال شورش کاشمیری را MI لا خاكم وزيراً غالم م انتظارحسین و سیرکاظمشاه دکرایی و 44 شنخ اصغر على ريتنگي شير فردش و اا میان ممتازدونتانه را ایم ۱۲ دوالفقارعلی مجمع را مهم مولانا ابرالاعلی موددری را 44 جميل الدين عالى رر 01 ۵۱ وحيدمراد س 00 اے اہم قریشی OA

| 140  | مے نام | كرنل نشفيق الرحان     | 74 | 174   | نام     | محدثناه ربگیلے کے       | ۲۲   |
|------|--------|-----------------------|----|-------|---------|-------------------------|------|
| 141  |        | نپرلین بونا پارت      |    | 14.   | 4       | قدرت الشرشهاب           | mhn  |
| 119  |        | مخارسعو د             |    | 144   |         | احدنديم فالسمى          |      |
| 194  |        | ا بي جيو شے اركى بيقو |    | 100   | 4       | محد كاظم                | MA   |
| 4.4  | نوازه  | درد اسلعیل خان کے و   | 14 | 10/1  | 1       | ايم پونس التخلّص ب      | 4    |
| Y. A | "      | رئيس امروبوي          | ME | 111   | ة منتان | سالماس بإ بون كالشهنشا  |      |
| 440  | 11     | رشيرمنك               | CA | ۲۲    | 9       | صبيامحي الدبين          | puz. |
| 227  | "      | بابے غلام محد         | 19 | الملم | دی س    | مولاناعبدالماجد درما با | 71   |
| 101  | "      | عطاءالحق فانسمى       | ٥. | דאו   | 11      | محرصين آزاد             | 49   |
| YOL  | 11     | واكمر ناموس           | اه | 100   | 4       | فهيره رباض              | N.   |
|      |        |                       |    | 14.   | 11      | داؤر بایض الرحلن        | MI   |

#### منشی این انشالودی سے نام ---

اسےمیاں صاحب برسول واک کے برکارے نے اگر تماری کتا بوں کا رحیطی پارسل دیا۔اُسی وقت رسیداُس کو لکھے کردے دی کھول کرد کھانو دوکتا ہیں تھاری اپنی تصنیف کی مرصع مصورا وران کے ساتھ میں ایک مکتوب و تخطی تمهارے اپنے ماتھ کا مکھا،عاجر خفرکے نام! منتى صاحب، ايك مدت ك لعدتم في في يادكيا -كيسا وركيونكر ؟ بري نهي ما نما برحال ميرى خرى اورايى شوخ نىكارى اورسخن سرائى سے شاد مال كيا - جيتے رمو- إ يس دروغ گونيين مصلحتا كهي كجار حجوط بول ليتا بون يخشا مدميري خوننين-آواده گردکی ڈائری تماری اسم باسمی ہے۔ اس طرز بھارش کوتم نے اسپنے لئے وقف کر لیا ہے۔ لفظ لفظ مِن جلبلا مِث مُنتكى صاحب، اس خاص طرنديس الدوميس تمها دا فا في نهيس سياحت كے میدان میں تمارا بمساس ملك بمن نہیں بلا دغربید و متر قید كاكونسا با برنخت ہے جس كى خاك تم نے نہیں جھانی - صاحب تم توسیح ہے ابن بطوط تانی مو- ارکو لو لو بھی تمادے یا وال دھو دھوكر بيٹے تواسے اپنے لئے عين سعادت متعقد كرے وسرى كناب بھى خوب ہے آوائش خوب تر-ماننادالتلجيم بدنورا جي فاصكار تون بنالية مواغاباً و وكسى أورف بنائع بن برس مافظ كايرمال ميكداك ساعت بيل كاو قوعد يا دنهس رميا-

یں نے جو ابی خط بیرنگ تہادے نام بھیج دیا ہے۔ بیرنگ بھیجنسے خط کے نہ پہنچنے کا اختمال اٹھ جا تاہے بیرنگ بھیجنسے خط کے نہ پہنچنے کا اختمال اٹھ جا تاہے بیرے بیس بیسے تھے۔ تم خط کو وصول کرو تو ہرکارہ چالیس بیسے تھے۔ سے گا۔ اس فاطرڈاک والے بیرنگ خطوط لعن نہیں کرتے۔

مبان یو، یم نے کیا سے ناتم نے شادی کرلی گویا مناکحت کاطوق کے ہیں اور بھریا ں
پاول بیں ہیں کیوں جی، یہ بیٹے بٹھائے تہیں کیا شوجی شعصے تو کیا پتہ جیتا۔ سررا ہے
ایک دیر بیز عنا بیت فرماص تبالکھنوی سے ملاقات ہوئی اورا نہوں نے برسیس نزگرہ قیمت تہاری قید کا جمال میں میں ہوا۔ تم اب ہم سے گئے۔ احباب سے مجھڑے۔ صاحب اپنی جہاں گردی براب فائخ بڑھ لو۔ بلا جِرخوب وشمال اب تم جانے سے رہے۔

ال بعائی رہت تو تم تنرا شوب کراچی میں ہوا درا کیہ مدت سے وہیں بہتے ہوریہ بچھے معلوم ہے اور یہ بھی کہ آبا و اجداد تمہاد سے لاجیانے میں توطن تھے جس کی دعایت سے تم لودھی کہ لاتے ہو۔ مجھے سے تک ایت بے جاکہ کراچی گیا اور تم سے معے بغیر حلاا یا گیا فرد تھا۔ بندر دو ڈریٹم ارسے دفتر کی ممادت کے کہ کہ اپنے بارگزدا تمہادی ملاقات کا قصد کیا، بعر توذکو کہ اجفرا بنی دا ہی پکڑو و توجیداس کی یہ سے ایک مدت سے مردم بیزادی اور نک بھر توذکو کہ اجفرا بنی دا ہی ہو جا کہ اس خفان میں بہتلار بہتا ہوں۔ عوام الناس العد مراجی کی کیفیت مجھے پر طادی ہے۔ دن میں چارپہر خفقان میں بہتلار بہتا ہوں۔ عوام الناس العد وہ اصحاب کہ مجھے سے ان کی روشناسی ہوں۔ صاحب اس خفقانی گوستر انٹین کو معاف ہر دیجھے گا۔ فرا وک کی ملاقات سے کترا تا ہوں۔ صاحب اس خفقانی گوستر انٹین کو معاف ہر دیجھے گا۔ اب وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے کہ دن بلاگے کہیں نہیں تا جاتا۔

یہ تم نے نہیں تکھاکہ تمہاراعلا قرکس دربارسے ہے اور تنخواہ کس خز انے سے پلتے ہوت اس حویل کے باہر کہ اس میں تمہا لاکت فان و دفر ہے ایک موٹر کاڈی کھڑی دیمی اس برلوندیسکو کے الفاظ مرقوم تھے۔ برسرکارکون سے بلاد سے تعلق ہے ؟ اوراس کافرانوا

کس تنه بس قیم ہے بمناسب تمجھوتوں کھ بیجو بیزیگ خطرنہ تکھیے گا۔ بہاں کے ہر کا در سے
پہنچانے بیں تساہل کرتے ہیں فرا نرواکی خدست بی عرضی بھیج کرطا بع آذما ئی کروں گا۔
دیجھوٹنا ید کو ٹی صورت ترقد مر فلفر و کامرانی کی بحل آئے ۔۔!
بجوا بن لائی کو تبھی خط مکھو تو اس بی مبری طرف سے اُن کو دعا کہتے کا ،
واس لام ا

## فیض مدین کے نام ۔۔۔

اجی فیض احمد فیض صاحب، قبول سلام والادت سے شرف بختورصاحب اردولم میسے کاکیا ڈھنگ تہا رہے ہے گا یا ہے کہ ایک عالم اس کا مدحت سراہے۔ اس فن بس تم یکتا ہوا دست صبا، تہاری کتاب سرای اور وزبان ہے نظم میں انوکھی بند شیس اور طرز جدید غزل
بحان اللہ اس میں اور ہی ذمز مہ!

نٹر بھی تمہاری عرصہ ہوا نظر سے گزری ول خوش ہوا بٹری نہیں لکھتے! یادبوں بڑ اہے کہ ایک بار کراجی میں تم سے با ریاب ہوا۔ ایک عزیز میرسے ہمراہ تھے کچھ یا تیں ادھ اُدھ کی ہوئیں بے بطف سے مزہ ۔ ہم خصت ہوئے تو تہنے دل ہی دل میں مسکر کیا۔ بلائے بے در ماں ملی۔

منتہ و أی اخبار میں خبر تمهادے فلم وے روس کوم اجعت کی دیجی اطلاع مزید بیقی کرد بل کے حاکم اکبر نے اعزا نے عظیم تعبین بختا اور بھرسے دربادیس خلعت کا مدانی کلاہ مطلع میں مختا اور بھرسے دربادیس خلعت کا مدانی کلاہ مطلع می مذار نہ مالی ایک کلاہ ایک کلاہ ایک کلاہ ایک کلاہ ایک کا کھا نئر فی اس ملک سے دا دانفرب میں و حلی بھر ملطف ایک تقیل میں میں جھرس کی عمر تھی ایک تقیل میں میں جھرس کی عمر تھی کہ ایک این میں نے میں بھورس کی عمر تھی ایس دیمیں تھی ان کے انتقال سے لیدندا ا

جلنے قائٹرفی کہاں گئی بخوش ہوا کہ تم ارجندا ورکا مران ہوئے۔ نان و نفق عمر بھر کامفررہو گیا خیال آیا تو یہ کہ آخر کو ابک لاکھ انٹر فی ہے۔ خربے کرو سکے توکیو کر۔ مدت مدیداس زودات کو کھانے بیں لگے گی۔

بيان تم نے اس اعزاز واکرام کے ملے سے بعد کھیجیب سی سادھ لی غم دو زگا دنے ہیں عدیم الفرصن بنا ڈالاہے یاکوئی اور بات ہے۔ جب تکھتے تھے خوب تکھتے تھے۔ انداز ببان کی خوبی میں بے خور تھے۔ بین کہما ہوں ہائے وہ پہلاسانیض!

مرا مال سنو نام المفولیت اور دورشباب بین نظی اد دوسے سوق کیا بازاری ایجافی الله دیار بها ولپوری ایک منظرے سر کے لجم تیجم بزدگ عباس علی آزردہ کعضو کے دہنے والے تنابوں کی جلد بندی کرتے تھے ساتھ ہی ذوق سخن رکھنے والول کو علوم بحورا ورشاعری کی تدریس دیے شخفے ایک گفت ایف مادی موالا و می دوق سخن کردیت تھے۔ کیا نہ بن رسا تھا اور کیا لوگ تھے۔ اللہ الله الله و میں اللہ الله میں سے تھا ان کی شفقت و توب سے سال میں بہے دو دلوان فقیم مرزب ہوگئے۔ ابھی صورت انطباع کی منہو گی تھی کہ والدکوان انتقال کا علم ہوا بخشکی میں فیصل مرزب ہوگئے۔ ابھی صورت انطباع کی منہو گی تھی کہ والدکوان انتقال کا علم ہوا بخشکی میں فیصل مرزب ہوگئے۔ ابھی صورت انظباع کی منہو گی تھی کہ والدکوان انتقال کا علم ہوا بخشکی میں فیصل کر برس برج سے اور سا دا کل م میرے دوبر و آگ بی جل کر نمف ہوا۔ بیس نے توب کی۔ وہ دن اور سے کا دن ، نظم تو کسی نظم مقرا کھنے سے دور دیا گا۔

موکچه مال تمهارا موالاس واسطے کد گوتمهاری زبان کی مطافت وشیرینی، نزاکتِ خیال و معنی اب بھی زنها مها در دکھاتی ہے۔ حا دُنا تِ زماننے فکرتمهاری کو دنگر ننج برڈال دیا۔ بالوں کو کہ تم گھا کی ہوئے تسابل و بے فکری و فارغ البالی کے ۔

کل ایک عزید طف آئے عمارے بارے میں تا یا کہ ایک مهاجن نے فنون طالبہ کا ایک کمتب کر چی میں قائم کیا تم اس کت بن علم اعلی موستخواہ ، مجنہ وعنرہ کیا دہتے ہیں ، اور بالم نہے یا لومیہ ؟ ۔ فیر یمف معلمی کا قومنا سیدت رکھنا ہے حن طبع سے بیمائی عزیر نے کہا تم متحرک تصویری بھی بلنے لگے ہو۔ یہ تم کوکیا سوجھی! ایک متورہ میراگرہ! ندھو۔
متحرک تصویری بنائیں ناکندہ تراش، جاہل مدے کار ننم اشاء اللہ سے رافٹ زا دسے ہو پیم کوٹی سو اگلیم سخن ہوجی کاکا م اسی کوسا جھے اور کرے تو ٹھین کا بلجے یعنقل سے ناخن لو۔
اگلیم سخن ہوجی کاکا برائے ایا ہے۔ اب کھانا کھانے جا وُل کا جبٹہ کا ورق بھی دم آخریں بہہ ۔
کل صبح اس خط کو بلفوف کر کے بیزنگ تما رہے بہتہ بر ڈواک میں بھیجوں گا۔
ایک ہمدم ببرے نام خدیونس الماس کرنال کے دہنے والے جوخود کو پانوں کا شابناہ ہے۔ بہتے ہیں۔ برسے پاس بیھے ہیں۔ ان کا سلام خبرا قبول کھٹے گا۔

# محطفیل مریرنفوش کے نام \_\_\_

بيرحب فرائش تهارى ابمضمون داستان كوشے بے ننل حضرت بروم ت سعادت حن المتخلص في رحت مي نها بن عرق ربزي وارا دت مندي سے حيط تحريبي لایا۔ بارس رحبطری اس اعتمارے نام جیجا۔ تم نے سجائے فاطرحاری اس بیجدان کے کرنے سے اُس کرسکا یا۔ وہ بر کہارے علے معبار اعلیٰ سے فروٹر ہے۔ بہاں تم کو کیا یا دہوگا اپنے تعے میں بہ بھی مخریر کیا کہ سے بان اس صنون سے بارے میں مکھوں تو نم نا راض موجاؤ گے " كبوں صاحب وہ سے بات كيا تھى اب توكمو جناب تم كواس فقيرسے كيا بير ہے - وجعلات كهو من توتهين ادبب تنهيز مرير دل بذيري ارتبه دنيا مون طبع چتم بدور، موزون، نادرست زبان نبير لكھتے فقره تراشى اور يجابتى كى منعت كرى ميں رعايت اس بات كى بيش نظر كھتے موكر سخن ولان ولا بت اس اظهار ترعا سي الشي الداركوم وشي كارلا بس كے مرجب ك ان كى ئت تم نهيس ماه عكة. وْعنك اورتيوربات كهنه كاوى وهونداي ميرى وُسُ خونا مدنهين اردوزبان كے والطبط ورسوفٹ تر بھر سے مائ سفیتن افرنگ سے نہیں كم تر جانوں توریسے عیوس فارنگاری می تہارے کال برشک آئے۔ اپنے حن طبع سے اینے مدد صبن کی سرشت بشری کاس ببرائے میں انعکاس کرنائدوہ مجموع خیاشت بے بیں كونى م سيكھے قہارے كائے كاستر نہيں۔

منائ تعنیفات، س فقیر کے کنزمطا تعیمی رہتی ہیں۔ ترنے بارسل کمجی مرجی جیجا بہنیتر تیجے اسے خرید کرنا بڑی عنوا نا ت سیحان اللہ آب مصاحب نے جناب و حضرت وغیریم اسے خرید کرنا بڑی عنوا نا ت سیحان اللہ آب مسلمے کچھے عنوان معروض کرتا ہموں چلہے شروب میں میں بختو ہے دکرو و مولانا اس فیل سے کچھے عنوان معروض کرتا ہموں جلہے شروب قبولیت بختو ہے درکرو مولانا اس فیل سے فروی سے ما بدولت

ابب باربرگوت نیشین آب کے آستاں بیصافر ہوکہ قدم بوس ہوا اور اس کے عجلے سے فیم نیم نیم اور اور اس کے عجلے سے فیم نیم نیم اور اور ان کے مندر جان سے محاسن بیش کی میاں اردوادب تملاے احت نات ہازیر بارسے نیمارے جلے کی جہیائی صاف سخمری اور دل نشیں اور اس کی جوبلی

کے سلے ول بدیر برطان کا شہرہ ہے سنتا ہوت کھلی بارا حاطہ نیجاب کی گور بزی کے ابک سکتراس جلسے کے صدرالصدور بنے اور سابق فرما نروائے مملکت باکستان عالی خارجی بران اعظم فی الیوب فان بہا در سے دست ور سنت اور سکتر عالی قدار قدرت الله صاحب المنتحلص برشهاب بمع اجباب سخن سنج : ابن انشاصاحب وجمیل الدین عالی، نواب لونک کے شریب برمائے کے مرکز میں جمعے ہیں جمار اور من سیرت تم بیں جمعے ہیں جنا و جلے کا بن کا کہ نا آیا کس نے اوا کیا۔ بی تم اور اور من سیرت تم بیں جمعے ہیں جنا و جلے کا بن کا کہ کا کا اور قرق تن سے سریری تی نا و جا برائی کے مرکز اور قرق تن سے سریری کی دنیا تا کیا۔ بی تھا دا قائل اور تداح ہوں ہیں انکسار و فرق تن سے سریری کی دنیا ور اور میں انکسار و فرق تن سے سریری کی دنیا تا بارہ دو کا کلا و تفاخ اور ہوں یہ کا دا ور میں انکسار و فرق تن سے سریری کی دنیا تا بارہ کا کلا و تفاخ اور ہوں یہ دول کیس انکسار و فرق تن سے سریری کی دنیا تا بارہ دول کا کلا و تفاخ اور ہوں یہ دول کیس انکسار کیا کہ دار کا کلا و تفاخ اور ہوں یہ دول کیس انکسار کیا کہ دول کیا۔ بی کا دا کیا۔ بی کا کا کیا کہ دول کیا کہ دول کا کلا و تفاخ اور ہوں کیا کہ دول ک

ایک داستنان ایک طبیفه گوافر نگ نیزاد حضرت ووظ باوس کے دھنگ بیرمرقوم بر عیسی مدان پارس کے دوم مول سے اور علی اسل کے دربعہ بھیجہ گا ہے۔ نقوش میں جیا پوتو نبدہ کوگویا ہے دام مول سے اور معا وصنہ کی منڈی کا طلب کا رئیس و تخطی رسید بھیوانا نہ بھولنے گا۔

### عبدالعزيزخالدكے نام\_

کھ کے ایک اس کلیا حزان میں تین شاع الیے ہوئے کہ میں نے ان کوسلام کیا۔ دو فلد مربی کوکورچ
کہ کہ کیے ۔ ایک ابھی جبتیا ہے۔ وہ پہلے دو غالب اورا قبال تھے۔ تبیسرے تم ہو۔ الله الله الدو د زبان کے شیرصفی میں قندِ فادس وہریرہ بلا دِعرب کوجس ادزا نی سے تم نے گھولا ہے ،
اردو زبان کے شیرصفی میں قندِ فادس وہریرہ بلا دِعرب کوجس ادزا نی سے تم نے گھولا ہے ،
سزا قارِصد سے اللہ عہارا المتبوت میں اس نوعری میں جگہ بانا تھا راصہ ہواجی آنخاص کو بہو نیائی کو الب ان کوالبدة مقصود تمہارے کلام کا سنتا ہی سے فہم میں نہیں کا ۔
فیر نے اپنے بیلنے میں مولوی کرامن اللہ صاحب سے قرآن بحید بمعترز جمہ کے پواھا۔ تفوری فی سند برعربی ذبان ہے ہوئی مگر جو کچے سکھا لوجہ علام نوٹ سان اب حافظے میں شد کیر عربی دیا ن اب حافظے میں نہیں۔ ہر حبید کر کھم کلام تھا دے کو بھی نیا اس کی شوکتِ الفاظا ور فضاحتِ بیا ن کا نہیں۔ ہر حبید کر کھم کلام تھا دے کو بھی نیا اس کی شوکتِ الفاظا ور فضاحتِ بیا ن کا

قائل ضود مول کتابی تمان ای ای فاطر بندیده جمهور موکی اور تمهاری جیات جا دوانی کی منامن!

یاد ہوگا، سال گزشتہ تھا دے نکہ ہے دفر یس تم سے ملاقات ہوئی فقیر سب شہراً سؤب کراجی ہیں ایک ہماجن اوم جی سے بتوسط انجی صنفین یا نیج ہزار دو ہے کی ہنڈی اور ایک سند دصول کرنے ہنچا تھا۔ فقیر تھاری حجبت میں شادو خرسند ہوا۔ اگلے دن تم سے طبخہ کو تمہا دے و مول کرنے ہنچا تھا۔ فقیر تھا ری شیر بنی گفتا رہے وصف میں کیا کہوں۔ مزسے گئے دی ھکم حوال ہوا کہ اس فقیر سے طور رہر فرش برلیستر جھا یا ہے۔ مکھنا پر اصف او ہیں ہوتا ہے کہ بی آئے جران ہواکداس فقیر سے طور رہر فرش برلیستر جھا یا ہے۔ مکھنا پر اصف او ہیں ہوتا ہے کہ بی آئے ملتے نہیں بعر مانے کی جانب بغدن عربی وفادسی کی موٹی ضغیم سے ایک صف میں اکستہ میں مانے نہو شے ایک وصف میں اکستہ میں مانے نہو سے ایک وصف میں اکستہ میں من وزنی ہوگا۔

صاحب، اس دوا نی اور قادر اسلای سے جینم سخن سرا بی جاری رما تو عجب نہیں وقت وصال لک کم وبیش فرصائی سودلوان با نیج با نیج سوصفے سے کمل کرجا وم عهد طاخریں سکندر قلم و شے سخن وری ولغن وائی تم مور حضرت علامہ مجتهد الدم سبدنا و دولا نا الوالاعلی مودودی نے یونہی تم کولینے بین سے نہیں لگایا۔

بر لو حقی بندی بیری بی بی متمارے اوصاف جب کا گر ویدہ ہوکرلوٹا ہوکر ای سے آتا ہے یا بنیں آتا۔ اُس کے رو بروتماری مزے کی مجست اور جو دت سخیل اور حقیقی لگن کی شحین کرتا ہوں۔ موجوی اس لائق۔ اساطر بیونا ن کی جم کا بی بعین امل لیزنان کی بولی عظولی میں والد و رال کے ملے کا اظہار اُم جرو و صال کی رو ند او گر باش رزم و بزم کی مرفع بیانی تنا و دوجهال حضرت فرصطفا کی دون و ل پنریر سب بچھ تمهاری تصنیفات کا مضمون می میشن کی کی کے فائم تم ہو یعجب تمهاری چھر بیشرائے گی۔ ؟

والسلام مع الأكرام

### ہو مارے ایادی کے نام \_\_\_

اج تبیر من صاحب لمیح آباد کورہ ولیے ۔ آداب، صد آداب، الحق ان کا نام ،
ابک کدم فرا فقر سے بروفیہ بی جا دکرا جی بیں ۔ بیو بری ضباء الحق ان کا نام ،
صنباء برعا بت اختصادا سم سے ہرکوئی ان کوکہ آ ہے یہ نفع نہیں کتے۔ امنوں نے ابک بارسل
دومن وزنی میرہے نام کا بھیجا، مع ایک خطے ۔ اواک کا ہرکا رہ جو بارس سے کرآیا اس غریب کااس بارے مارے سانس جرط ھا ، واستا ہے۔

یه گذشته بک شنبه ۱ اکتوبری اسب آج مه داکتوبر آنوار کادن ہے ان سات روزیں کوئی کار نہیں کیا ۔ ا مواس کے کاس بات بے مثل و نوق البطرک ، کی سرکرتا ہوں حضوں کا گفتائی نظار دو واستان طازی نشاط ، گیز برعن عش کرا تھا ۔ بیج کہا مول صنبین طاستان امیر حزہ و طلسم موشر باکو مات دی یجا ئیا ت کی حیرت افز ائیوں سے آنکھیں نقیری کھی کی گئی ہی اور نبر نہیں موثیں ۔ اند معصوبین علیم الصلوة واسلام تمییں لب رمر نے کے ابنی نگرانی بس برزخ بر برزخ سے بابت تک جیوٹ ہو۔ ا

کوچ ہائے عشق وحن میں آب کی معرکہ اُرایٹوں کا احوال بڑھ کر اُناہنسا ہوں کہ بریٹ
میں بل بڑ بڑا گئے۔ اور اُنکھوں سے انسو کل آئے۔ بھائی فی الواقع اس معالمے میں نم ٹانی نہیں کھے۔
کبوں حضرت، تم نے ستربرس کی عمر بس بت سالہ نوجو انوں میں ابنا نام مکھوایا، توفق بخضر کو بھی جی بہنچ ہے۔ کہچا و بڑی کیاس کی عمر بس خود کو نونا ٹیر گان میں شارکر سے جران ہول کاس

حفرت! نظر کادگ جولے نظم کا اور و هنگ ا آب نے خوب سروت تا امیری ان دو اصنا ف میں با ندها کہ تماری شاعری سوکت اوائی الفاظ و زمز مہ بیددا ذی نیز تماری بی بی جدود جلوہ ماری سے بیعنی یوں کمو کہ ہر دو کا فرق مٹا۔ بیجان البدشاء بی میں تم سا نغز گو آج موجود منبس بیج ہے تم بوسف کنعان معانی ہو بیاکو ک ہے کا بی چیک دمک اکر خروش آبشاداس کے منبس بیج ہے تم بوسف کنعان معانی ہو بیاکو ک ہے تو شرسا دی میں دھا ڈ نا ابنا موقون کرے مائق مازت اس کی الیے کہ جن دیائے آئش فنا ل بچنکارا بھرے کلام بس مورکا نمون ہے۔ منز ول وی ہے بہرکوئی جران ہو ماہ کہ فن لغت بادی دائدو بیر بید دستر س کماں سے تم نے دول وی میں بیاجلے کو طاح مائل کی میرے یا سے مائل کا میں بیاجلے کو طاح مائل کی میرے یا دی میں میں اور خوک کو مال کے حاصل کی میرے یا دسے مائل کی میرے یا دی میں میں میں کو مال کے حاصل کی میرے یا دسے میں میں کو میں کرنظر انتخاب ہم بر بریشے اور جم کو مالائے

ور المص مخن بس برویا جائے۔

المن صاحب، بنهب سمجوسكاك القلابي تم خودكوكبونكرجانية بواور" شاعرانقلاب" بو كاكس بشاشها دويله يكس برت برتناما في انقلاب كداعبون بس تواوصاً ف بافي جانى بس سحنت کوشی و بے نوائی کی یہی وسی اور جذبہ قربا نی کی وطن کی خاط سر دھر کی بازی ركك في آب توفلال ابن فلال اللي تول ميه المفي مي المفي المين والسلاد ال سم عاشق صادق. يهج كل اويند ترير برسادى عراستر احت كى عام وميناكى عفل سدا جلم وكمي حتب عاه ومكنت نے ایک جگرا ورایک ملطنت میں نہ ملکنے دیا حضرت ، فقیر کومورد عمّاب نہ بھیجے گا۔ و اعبان القلاب تواور ہی می کے بنے ہوتے ہیں ان کا خمر مختلف ان کی غود جدا۔ مذان کو یا تا ہوں و ع نن ، منالت ام ديرسنى وه تود نيا بريشت ارتے بيس وه ابنے عقيد سے اوراصول بر منااور مارناطنتے ہیں ون دات میں دویا دروٹی می بہت خوش دوروز میں ایک بار می ، چىرى بىدىلال نىيى بىد واېمىننا عرافقلاب مونى كا دوركىرو - تىمانقلاب كامطلب ئىس سىجىتے-ابن تصنیف یادوں کی بران " بس این نواسے کے بلاد کراچی میں اہل حرفہ ہونے کا جورو نا رویا ہے ا ورجس طور سے سکوہ نا قدر دانی زیار کرتے ہو، بہ اہم انقلابیوں کوزیب نہیں دہیں۔ان کے نزديك البنتمرتياس ادى اجوع تقسك بهزس دوطي ببداكرے فابل صديحين وتشكرے نه که وحیرشکوه وشیون--

بروفليرعل عباس جلال بورى كم فن فلسفه وفن ماريخ بيس اس كودرك خصوصى مع اورسخن طازی می درمضاہے ۔ ایکے روجیت احباب میں کنے لگے کہ شبہ حق بے جارہ « انرکسیت " كاضكارب يسركيدت «وراصل فلاسف فرنگ كى اصطلاح بد نارسسنرم "كاترجم برز إلى ديو بعا والطلاق اس استخص بركرت بي جووا د كتنبيدا آب ايني ذات كابوا ورسيفايني دولت واقبال وکمال کے شب وروز د کھے۔ یہ عادضہ فرہنی ہے، شفاجس کی کمی کلیم کے یاس نہیں۔ خوا کی قدرت کہوور نرگیبت " میں بنداننخص واردات وا ہمرو تخیل کو عنیقت سے روب من دیجتاہے اور بالعم حافظہ س کا بوجہ نسبان اور نہودیا ہوتاہے۔ انطباع أ دول كى برات كي عبله نا في كاكب موكا وبسبيل فاك رحب وى كري معجواتيكا. الداس نفيروب دام خرية لبحظ كاوه سام وكارصاحب نظرجس فيهلي مجدار كوبصرف كيترجياب آب بھلااس کوا پنامرنی وخس کیوں مجھیں گے اور کیوں ندوسری فجلد بھی اس کے نام عنون كريك بامردت وفياض طبع شخص بعد كري سيكس فياونكون سيمكان مي دمتاسي-بولانام وينه مرقوم كمرين مل حضرت وه برم بحوشن كاعز الدمع خلعت جوعالي جناب جوابير لال نروا بنها نی نے آپ کو برکارمندوستان کی طون سے عطاکیا نھا، ابھی مک آپ کے ياس معالاً بالسالوط است علم و سن إكسان من ورود بركو أي خلعت آب ني إلى و يقين ہے كرآب اب ك مع الخيروارالرياست اسلام آباويس بهنج يكے ہو ل كے اور بجيت فاطررود عدكه رمع ول كرحاكم اعلى جناب آغا نمتيك فالصاحب وداد مس اگر بار یا بی کی کوشنش برا کے اور اُن سے ربط ہے محتلفا مذکی نوبت آھے، تواہم دو حوف فقرخضری اسفته مالی کے بارے میں عروض کرد یجیے کا مندوی کے آنے کی داہ دیکھوں گا-خوب جانتا ہوں اندو تے عتاب مجھ کو کا لیاں دیتے ہوں گے۔ ، مم اوراب اورد ميكروعبان علم فيضل مالنتر تعالي ايني رحمت كرس إ مرسن المرنيش حضر سوخته اخر مرقوم سِنْنبِيكُم مِضان ٢٠ اكتوبر ١٩٥١م

### شورش کاشمیری کے نام \_\_

شفیق کمر م صفرت شورش کاشمبری کی خدمت میں بعدا دسال کو دنش و بندگی عرض کرا ہوں کہ آب کا انطباع کر دہ رسالہ خیان، ہر مہنتہ کے روز اخبار کا ایجنط بجسنیک جا تاہے۔

بر سنع نہیں کرنا، اس لئے کہ قلم قبلے اور تقالہ ادارت جو تم اس میں جھلیتے ہواعث فرصت
و نشاطِ روحانی ہوتے میں ۔ کلام تمہ الاخواہ نٹر میں خواہ نظم میں ایز دی سروش ہے۔ با دعموم محوا
اور خوننا برئرش زہرالود ہے قلم سے چو کھی کھیلتے اور طاب کہ سے ہو صاحب ہوگوئی میں تم
اور خوننا برئرش زہرالود ہے قلم سے چو کھی کھیلتے اور طاب کہ سے ہو صاحب ہوگوئی میں تم
کو یہ طول ہے ۔ کمال سہل گلاری اس کو محمق میں روسے نیا دسالہ تمہ الا آنا ہے ، چا دیا نجوی تمہ میں گفتوں طبعہ کے لئے موجود میر زاسو قداعا لم مرز نے میں پڑھیں
تو کا نوں کو با تھ لگائیں اور سایم کون کہ اس میں تم ان سے آگے اور انہوں نے بھاڑ جھوئی ۔
حضرت تم یوسف سے نہ مور مردان حرک صحبت میں کندن ہوشے اور سے خاندہ بازا دو ندان سے کہا تا دوند ندان سے کہا تا دوند ندان سے کے اور انہوں نے فائدہ بازا دوند ندان سے کہا تا دوند ندان سے کہا دوند ندان سے کہا دوند نہ نواندہ فراند وند ندان سے کہا تا دوند نہ نام میں شدہ سے میں دوند ندان سے کہا دی میں شدہ سے دوند نہ نام کا دوند ندان سے کہا تو میں نہ نواندہ فراند وند ندان سے کہا دوند ندان سے کہا دوند ندان سے کہا تو میں نواندہ فراندہ فراندہ

کل کر تخت فرامزوائی قلم و مے سخن برصبوہ افروز ہوئے۔ صاحب میں ابسے پوچھتا ہوں فوالفقاد علی بھٹوصاصب سے آئی بہ فاش کبوں سکھتے ہو۔ ان کی کونسی اوا نا گوار خاطر ہوئی اورانہوں نے ننہا دا کہا جگاڑا ، جوفن ، بجوکے پرونفنگ ماکلہ ان کو برف بنایا ؟ وہ لاکھ بجہے ہی سرا واربعن وطعن ہی، مگر یہ طربقہ جوتم نے اختیار کہا

المران و و بعد المران و المران و المرائي المران و المران

اہے، یں مدمروں برخشت باری سے احر از لازم ہے، توجہد نبرہ اس کی کیاکرے۔

خود سمجولوا

اب كے بان ، بس مرنامے بربلیج آباد كے شبیرس كى نصو برعكسى مع ايك نظم لعنوان حبف اسے مندوسان، حجد کرانکھیں ملتارہ اورسی طور بدآ یا تھاکہ ہمارے بیرس السلے كصفى اول مرها على الصبراجان موسف اوران كنظم مرعنوان تم في جها يى معصرت يه معجزة جيرت افزا فلهوريس أياكبو مكر؟ دلول كي ببل أنا فا فاحضل كيسے كئى إلى بك توبير حن اور أغا ننورش مي وه سرمجينول ومخاصمه نت تقي كمالامان والحفيظ! نم ننبهبرحن كوينيدهٔ فاسق ومقهود كلية تفي اورخوب اس كے لتے لي التے تفي اب وى لاندۇ درگا وتمها رسے ويدول كا نوم والديم في المكل من كاياد الحدالله فربادا ورشيرى بم اغوش ومختلط موسة . بھٹی دیکھتا ہوں رسام اے صفح دوم با منی تہا رے ماضی کے عدوا وردسمن جان شبیر حن کا ایک تعیید نتریس تهاری تصنیف گران بهاویس و بوار زندان مکے بارے میں انطباع بدیر ہے۔ فراتے ہیں۔ توس كا شمرى قولا دى كردارى اورمز بيريركة بكخوبيول ف ان كواب كى ون كين ليا سان التوالعظم! يه محت بروازي كا عجويه بره صاتوما تعافق ضركا عنها اوروج اجماع احوان اصفاسجه يس أنى وعاكرتا مول كمعبث كاننى لودسيده بروان چراها وربرگ و مارلائ ، دونون اجون الم المحالياني شمرك!

به باتین واسطی آب کی سبکی او تخفیف کی کتا مول تو دبیت بچوشی معاصب، یمی خیال کترا بول کر انسان فجوع اصد دب اوجاب ضربی بیشر کی مرشت بین جمع بین فیافی و مین و فیال کترا بول که اندا و دب اوجاب کوشی، و تعیش بهندی، خودنما أن و کرنفتی ردانگ و به در ایا اور بیان او ابر بط لوگی اسٹیونسن موگزرا ہے۔ اس بند دلی او بی اسٹیونسن موگزرا ہے۔ اس بند دلی او بی اسٹیونسن موگزرا ہے۔ اس بند دلی او بی اسٹیونسن موگزرا ہے۔ اس بند دلی اور بی ایک قصر دل فی بین اور کو بی از مان می جبرت کی دو فی سے معنون بین نصنیف کیا ایک مفرون کارب باد کار ہے۔ صاحب بران مان بی جبرت کی دو فی سے معنون بین نصنیف کیا ایک مفرون کی این دور کے ایک ایک مفرون کی این دور کا عدر فی کور کو کی این دور کے اور کو کہنے دیتے ہیں۔ اس عار ضے بین کے اور اور کو کہنے دیتے ہیں۔ اس عار ضے بین کے اور اور کو کہنے دیتے ہیں۔ اس عار ضے بین

ممسب مبتلا - أب كومطعول كرول توكيوكر! آخر فرداس فرسوده معاشرت كے سى تو،موا این دو کمراد میری نه با نی سنو ا ورکشف فقیر کی دا درد -! آب اما فظ يا وري كرنام وتوأب كويا وموكا أب بيرسط ولا بت سعباز با فية أبب وتت میں اس فلمرومیں مارا لمهام مے مضب اعلیٰ برفائز ، موٹے بمدوم نے جی طورسے یا برط بیا اور جن طرابقوں سے الکول جاعت سے جندے کے نام سے ساہو کا دوں اورابل تمول سے بٹورے وه سب جانتے ہیں کھلنڈراین اور ذوق حن ان کو باکھوڑ سے سے ودلیست نفا والیت امریم میں خبرسكالى كدوده بركة ولم نوب كل كيله وادالرياست واستكلن بس ري عالباجار دن، اور پیرا بینج شرریت ان لم لی والم میں اولم ل تصویر ساز آمے سے ناز نبیان حورشانل کے فولولية بهرك لوالية تواب في الكوشية من آما را ساب كرتم ساكا واحى حفيتى عفى عمروح دات كوظيفة المسلبين والمسلمات إرون الرستيدسي تقلد بس بحيس بدل كرعتب كامال معلوم كرين كوكوچون وربازارون من تفريح كمت مم افكيم بين خاص ان كوراه و كهلات صل نم كو اس كالمارمع ولى مع جنداه ببط ابك لاستسركتي لاكدكا بلية وراً مرى جياب فانه تم كوم مت كيا. صاحب، جُميانے سے کیا عاصل ، باری تعالے نے رزق طلال کمانے سے مانعت سنبی فرما ئی۔ تم نے بھی حق دوستی بوری طرح اداکیا -اب نک ان کی رحن طرا زی می زبن واسمان سے فلاب ملاتے ہو۔ یہ وصف تہارا ہیں مجا آہے دمرنی ناستناس اور فن کش نہیں ہو! --وبكيف بعراب بمارك عبت العصرعلامة الدمرمولانالاوالاعلى مودودى امير جاعت الالى کے دریے ہوئے۔ ان کی اوران کی جائنت کی ببیل ہجود فنمون نٹر وہ خرلی کرسب سنے بناہ انگی۔ تین رس بعد خيا لات تمها رس بدا ورتم ف التي رقند لكافي، يعنى كل مح معتوب وملعون فاتم العلاء د فخر الفضلاء قرار پائے . دین اسلام سے عما فنظ و پاسباں بھی وہی اور امام زمانہ بھی وہی ۔ واہ صا واه اجب بوجب فتولي علم مع قلم و نع باكتان ومصر كل سلين اس رياست مطيع وافتوى نوبيان ومعارود سيحينواخوان إصفاك حائره اسلام سيخارج قرار يائے توآب نے بھبی

اس کامیابی بر نغلی بیجائیں فیرسمجھ نہیں سکاریکا میابی بو کرہوئی کا رکا غلبہ ریاست بس بوار مقام رونے کا تھا، نکرشا دیانے خوشی کے بیجائے کا نوب شوکتِ اسلام بلا دلامور بی منایا و محفیر پر د جوال کا مع اسببان بخیف و نزاد وشتران ہے مہاراکھا کیا اور شہر کو فتح کیا یہ سوچے ، موسکے کہ اس فوج ظند موج کی لمغار کے بعد بھی باسٹ ندگان ریاست اس سے س نہ ہوئے ۔ موسکے کہ اس فوج ظند موج کی لمغار کے بعد بھی باسٹ ندگان ریاست اس سے س نہ ہوئے ۔ ووسے کا فراعظم ذو الفقار مطوکو دوسیئے ۔ بہات اوین ختم المرسبین براجار ، فقا کا ردکیا ایک ووسی کے ایک میں۔

تغسروں میں بہر ہنگام بیا برجوں میں بہ۔ بیغام بیا خلوت میں بروئے جام بیا دولوں بیہ حندالما نام بیا اس نام سے کتنا کام بیا

طبسوں بہن بہر تعت ربر بب خبروں میں بہت مینوان ایبا خبروں میں بہت مینوان ایبا طبوت بب کو نے عب م ببا اور اور اس نام سے گذا کام بیا ا

ای سنخ نوا نی و مرزه مرا نی کومعاف کرو قبله س حمام میں سب ننگے ہیں ہیں تمهاری سخریر کا عاشق صادق موں کے افلاس کا سخریر کا عاشق صادق موں کھفشا فی جاری رہے تمہا را ہم ذباں ہو کے اذبان کے افلاس کا ماتم دار موں یہ جرم گرتاخی برکھال فقیر کی ادھے طود ہمارا تمہارا علاقہ عجمت ان کی تیت انسان فاتم حداثم ہے۔

ابک مجلدا بن تصنیف اور افزادیس دیوا رزندان ۱۰ گردسبیل اواک مرصت کیجیے کا تو فقیر کو بے دام مول سے بہتری اور ان سے مجلس خلوت بی سفارش کردیجے کا کہ بیں ان کا فطیفہ خوار جا ن شار آگی یہ دار ہول کرم گری سے مجلس خلوت بیں سفارش کردی بیخ کا کہ بیں ان کا فطیفہ خوار جا ن شار آگی یہ دار ہول کرم گری سے کا کہ بین ان کی ایک بات رہ کا تھا نہوں کو جینی با اور عطیم تقردہ کی مہر وی فوری طور برتر بیل کریں درسید آ جائے گی ایک بات رہ کئی اور میر مرابک قسید آ ہے کی مدح بین جیند روز سے اندر گرز دانوں کا جا بتا ہوں کرم ورق سالا

برمیری تعویر کے تحت بھیے امید دیر بہ برائے گی اور بااطبیان وفراغت جان جان آفریس کوجوئے کرسکول کا انالید واتنا البدراجعون!

سيشنبد ٢٧ اكتوبرا ١٩٤

### داکٹروزیراغاکےنام

عليم الادب، رئيس اعظم سركو دماعالى جناب قاكثر وزبراً عاصاصب كي خدمت يس بيجمد ان خضر كامجرا-

صاحب، يه جوآ بعن ابنانام وزبر ركها توكبو نكرنام كى رعا ببت سے وزارت ادب كى آب نے سنبھالى ايك صاحب ألكت ان عالى شان ميں انشا پر وا نب شال مي كال جانسن موكزر عين آبيبى كى طرح داك خصاور طلق والع سخنور ومسوروم ومتع كارلندن سم ان کے مقتقداو مربی تھے اور وال کی ایک سرائے دما شرط، بس ہرشام ان کی باتیں سنے کوان سے دربارمی صاصر ہوتے نھے اُن سائیزی مقال وخ ش گفتا رشخص اہل انگلتان میں اور كوئى نهين مواساً ببين اوراك بين برفرق، وه فربراندام، للكه فيل أمام، تم چرسيك اور بانكے - وہ الوالهول ، كرمبيمورن اورب سنكم نم طرح دار ، نستعليق - وه انتهائي ميلا ، وصيلاد صالالها مبنن والع تمجيم بردور ط مرزب، خياطانه لفاست ك قائل-وه برکے کنتر کے کنتر لند طف والے تمہز برخنگ اس نعمت کبری سے فروم بیاداکہ چانسن صاحب امرط مس اسنا بل ارادت كي صلف من اجلاس فرمل - تم لا محد مس بيطنة موكاردينيا کے بعثبارخانے میں۔ سرگود ہاک جلشاجماع مین نیس جانا۔ برجابل المحمول نگ سخن فرخالدخان بھی دو بین بار گار دبنیا میں تہاری عبس میں شامل ہوا جائے بران کافنے تهنا الم ببعث كي تواضع كي متوقع تفاكما نبساط واختلاط كي ائيس مول كي. و ال شاعري عديد

كى بينت اوراس كى علامتوس كے بارے بس جامع فراكرہ موا-تهادے شاكردوں فے بڑھ بڑھ كذبحث المضمون مبرى فيصلك لية منه تهارا تكتي عدية الركفتار سيعظمن نیاز جعبو لی بھرتے نقے فقرنے معانی مجھنے کی فاطر بوراسرا دا -فاک یلے مزید اس با آنا خوابنی دائش وأكبى لا الم كيا ورول سي عالا - تم كت موكك س جابل وكم فهم إلايرا ا به كو شخص تعا-ببروم شد میراقصور نهیں۔ طالب فرو ما بر ہوئ فن شاعری جدیداددو سے ناآست خالئے محض اشاربب وعلامت بيناتمام!

واب تفنن برط ف حقبقت بسيمكة تهاد اكلام اكيانظ كبا نيزا مسراتكهول بيراس كو مضاموں كجية تمجيتا مون كجيه نبس تمجيتا- اور حب معانى كى تهمها تا موں تو ايسے بخت اور قسمت برناز كرمامون ينزبس تمهاري البنة بطعف اورسم كوبابث محقفا نركره واركريت مواود دو کی کوسی لاتے ہو! ہارے مدائے وا کر بھوئل جانس بھی بیز بان انگریزی طرز قدیم کی کا ین يس يدبيضار كي تخف كوان تضمون وفسالزين فكرو اظهار كي صفائي ب- فرصت بوتوان واكثر جالن كارت ارسخ السيلس الدلائيوزاف دى بوتمس و فموعه ضابين يراهي كادبرى سفارش كى دادد يجي كا جها ئى بات وه دل كولكتى بعج فهم من آئے-دورانى ارن و- فن سخن کے دور آورمیدان تحقیق می عبیدی ہوتے ہیں۔

بزبان اد دوآب نے جویار با کے رسا ہے جلیے وہ میری نظرسے گنز دے اسلوب فاقلانہ وصيحار يرتهنيت قبول يحيئ كا- برجوان الشكالفط مطالق الكريزي ذبا ك معاليسك تم نے وضع کباہے- اختراع احن ہے صاحب اردو میں انشابیے سے موجرو بافی تم ہوئے۔ اینے شاکردوں کو ایسنے اس ماہ پر ڈا لاہے، اچھا کبلے۔ ہرچپد کانصرانیول کا ادبیر هنا آج مل چنصاحوں کے مز دیک مکروہ و ووجب قباحت ہے ان نوہمالوں کوصلاح لیمٹ میزاط<sup>و</sup> جانس وغرائم كامطالع كرف كي دو انشا يُركف سے بيشتريا با نما ضروري سے كم انشا بمر ہونا کیاہے ؟

صاحب ایک اور معرف فقرض آب کی صفور میں کہ اسے وستور اس قلم و کے مخورو والی فلم کا ہے کہ اینے است طقی بناد کھے ہیں۔ گویا چھوٹی چھوٹی ریا نبیں مع نخت وعصا دسکر نا ہی تائم کی ہیں۔ ایک علقہ دو سے حلقے کے مذکو آ تا ہے۔ ابنے طقوا کے کوبڑھا چڑھ اکر خالب وا قبال و منطولا نانی بناتے ہیں۔ گویا ایک سازش کر رکھی ہے کوبڑھا چڑھا کر خالب وا قبال و منطولا نانی بناتے ہیں۔ گویا ایک سازش کر رکھی ہے مختبین وست اکش ہمی کی۔ برنہ ہیں چھتے کہ اس سے کچھ ماصل نہیں ۔ عاشقان و کئن منال فن مختبین وست ناکش ہا ہمی کی۔ برنہ ہیں چھتے کہ اس سے کچھ ماصل نہیں ۔ عاشقان و کئن منال فن مطلوب ہے تو این منود و تہرت مطلوب ہے تو این منود و تہرت مولا ایک ہول آب کے مدد کا روں کے کے کو دی سمجھیں۔ فقر نے اکثر دیکھا کہ آب کے چھا ہے سے ایک پر چے ہیں ہوسفے بربا بعدود تین صور کے کے کو مطور کے کسی جیس نقر نے اکثر دیکھا کہ آب کے چھا ہے۔ واہ صاحب، آب کچھ تجھیں میری مطور کے کسی بیر آب کچھ تجھیں میری میری سے دوست دخمن ہوئے ا

بهال کا مال خوب ہے۔ اس گرما بین اس خطرین آم کم اور دن تکا رما سنتا ہوں آب کے باغات بین اس میوہ بیشن کی افراط ہے۔ دعوت دیجے گا، تواگلی گرما آپ کی میز بانی کا نطف دلاں آگر اٹھا وُں گا۔ بن بلائے کہ بین آیا جا تا نہیں -

فهورنظ سلام کتے ہیں۔ ان کام کان کر بہاولبور ہم ان کے نام الاسے تھا، ڈھے گیاہے۔ اس کی تعمیر نویس تھے ہیں۔ ان کام کان کر بہاولبور ہم ان کے ہیں۔ فدا ہم سب کا استجام ہجبر کریسے ۔ نظام صورت دیگراست! مرقوم ۲۲ ہم راے ۱۹۹

#### انتظارین کے نام \_\_

نورجیم، راحنِ جان انتظار حین —! بہلے ایک حکا بن سنو! — غدر آولین سے پہلے کی بات ہے؛ جیا سام نادالطائم

كى معلنت بس ابك شخص تھا، رب دبن و مكل بيرصاحب تھے بالكل تكھ طو، ايك ہى كامل-لال تحصكم الله ودوئے روز كارسے كريزاں - كوياكہ ان كى طبع قدر فقير ضركى طرح آزاد می سب دمددا ربال گرکی این زوجه سے سر دال رکھی تھیں ۔ خود قصبے کے بے کار لوكوں وفائز العقل صحاب سے ساتھ سارا دن كب با ذى كرتے اورا كي بہردن وطلے سے دم سے مینی نے مس جا ڈیرہ جانے تھے۔ نیک سبرت ، خوش طبع، دوستوں برجان جھڑکنے والے مرابک کی مدد کو تیارہ اطفال ان کے مشیدا اور عاشق ہوں تھے کہان کے کھلونے ٹوٹنے تو بررپ دبن دنکل ان کی منٹ و درستی کر دیتے۔ ندجہ میاں دنکل کی کسے بکماسج بنی یمبیج سے ہے کوشا فراک اسے لعن طعن کرتی رہتی لیکن مگڑے کہیں منور تے ہیں۔وہ اپنے کان لیبیٹ ،جیب جاب اپنے سے کو ہمرا ہی ہیں گئے بندوق کندھے يروا لخرگوش اورتيتر كيترن كل جاتے - ايك دن وہ عمول سے كچے دور تكل كئے كركسى نے بيكارا : رب دین و نکل اچی رہ دین و کل برکار کو ہے بیچے دیکھا تو افار دینے والے کوا کہ با رسی مرد بزرگ كو اه قدما يا ريشت ير ، يك ميما ال دے وہ كم برئے : جى رب ، ذرا مدو كيم كا ارب دين و كل تو برسی کی مدد پر تیا رہوجاتے تھے اہنوں نے بیسے کوا بنی سینت پرمنتقل کیاا و سکنے لگے کھال طبئے گا» " پیچیے بیچیے ملیے آوئے وہ سنیج ایک دادی میں گھاس جہاں چھوٹی اور گھنی تھی. و ماں بسيارا ورويعيى باريش مردان بزيك بليط تمع سري كلاه مرخ - بي ثبنو ركے كوس اور جِرِ عے ہوئے إ جامے تن يہ بإ وك ميں نقر في مجمو نے کے جوتے -وه فافن بنيز ، كھيلتے تھے. گویا ال ولا بن كاكلى دندا رب وين و نكل قربب آبا، توا منول نے كھيل روكا - ا ورابك مرد يزرُّ في بيا على المعنى الماس معنى لاكان الماس معنى لاكد ان سب کو دے مردان بزرگ فاموشی اور سخیدگی سے آب خدرے چڑا صابھرمنہ کم ہوئے ہے کیل میں۔رب وین و کل نے جوایک آب خورے سے حکیما تواس سے مدر مل گیا۔ بالس مجى لكى عنى سوبهت ، ب خورے خالى كر فات - اب الكيس موكس بو جول ارب

نیندے ، ہوش وحاس قائم رکھنے کی سٹی ہے عاصل کی۔ مگر بھرنیندنے غلبہ کر لیا سنیچ دڑھکے اسٹ کو با یا۔ مردان بزرگ ا دران کا فاٹن پ کاکھیل غائب ادن چڑھا ہوا تھا اور طائر ان خوش الحان برد و بین بغہ دیز تھے ہو جا سادی رائٹ سویار ملی ہوں سکتے کو ڈھو ٹڑا، وہ غائب۔ بندوق ا وزار کہنہ وزنگ آ لو دہ بن تھی۔ رائٹ سویار ملی ہوں سکتے کو ڈھو ٹڑا، وہ غائب۔ بندوق ا وزار کہنہ وزنگ آ لو دہ بن تھی۔ کو ہے ہو سے کہیں کو جانتے نہیں۔ خود کو ملا خط کیا تو چران ہوئے کہ ڈاڑھی گز بھر لمبی فرش زیمن کو بوسہ دیتی ہے۔ ققہ خفر، ہیں برس کہ مونے رہے اور جائے تو ایسی دنیا ہیں کہ العجی اور نبر نکی ہیں کھو گئے یا۔

صاحب برب وین ونکل کی واروات ایک طرح تم پر بھی گزدی کر اس بستاد صدی كينرلامور من حفرت ما ناعام واجدعلى شاه مي كلهنويس صية مو- نيز تماري برط صوتومامن والوى السرجب الى مرورى نترا ميخة كامزه لو-المورنام كومل حظ كروتو كوبا قدى كمعنوك کوچوں مبلوں عقبلوں عامتوں واور مجانس کی سرکرو۔ راوی برسے جلوتو وہ کومتی مگے۔ روا بت كادامن مضبوطى سے تقامے ہو، بلك تحقظ مدن قدم مے علم دارختم ناك مو- آپ كو كون تمجائے كرلا مور تكھنۇ ئىنى ج اورىكھنۇ كھى اب اس دھنگ سے نىس بستاجى كائم خیال کرنے ہو بھی ازمنہ وسطی کی تہاری تحریر عمانے اورا ب فلکسے دوران سے فکرو نظران في من تغيرات القلاب أفري دوتما موف تقدّن ومعاسترت وتهذيب كيدكي كيد مولى اب ز انے طور دوسرے ہیں۔ نگارش نٹر ونظر کے دنگ بد اے آہنگ بدے تصور عالم والنات ومنقاضات ببشری اب اور بین معدی گرزمنند مین شرق وغرب و شمال و جنوب مین آمایان رموز فطرت ويغمران علم وأكمى نباضان مدينت ومخوم ابسے اليے بمبر موسے كرى يا لمبث ا ذا بن مخلوقات اوران سے احساسِ باطنی کی ،ان کی دریا فنوں سے موئی ایک صاحب المكلتان وارس فارون صاحب في بوما برملم جيوانات ودوات الثدى يم يسند

انسان كاما بهي ولوزية سع جواله الورنظرية تنخليق وأفرنيش كي دهجيل بمهيزين ابك بهودي مفلوك الحال جرمن نتزاد كارل ماكس في سالول كى عنت شاقر كے بعد ابك تصنبف بعنوان واس كيتيال "كمعى- وه كويا معاشيات وتعلقان ما بين الطبقات الانسانبه كا صحبف بنی ربل وطیا ده ولاسلکی وٹیلی ویژن ودگیرا پجادات ایسی ایسی دریا فنت ہوئیں کہ عقل جیرت بیں ہے۔ دنیان کی بدولت سمٹ کرٹنگ ہوئی اورآ دمی مختف ممالک وسلوں كاك دوسرسم ويبآئ - برخوردارسب كهرونا تمن بحى ديكا يرتهارى بلاسے إتماب مجىدو نااس امركا روت موكدكوج الم ف البور ميں لوك سكرم واستے من لك مقام سے دو سرے مقام کونہیں جاتے۔ جا بجائنریت واب معقالی بیلیں سے کے کلی ڈنڈانہبر کھیلتے۔ کنکو سے نہیں اظاتے۔ وعیرہ علی بزا القباس آب عوام الناس کی سواو روایت کندے روگدوانی پربرم ونالال موئے بس سے میال ؟ فقر خفرلو چاہے یہ تمدن آباء واصداد بردوابت بزيران كبو كرات متبك اورواجب التعظيم تمهادے خيال بي مظرے کان کے برلنے سے اسمان ڈھے جلئے کا کیا یہ یتھرر مکر ہے کرمٹ نہیں سکتی۔ دتی ولکھنوئے قدیم کے ابکے۔ ترجی دویتی تو پی بینے ، بے شکن ممل کے انگر کھے زیب تن کے بیش تبض سط مے مرنے مارنے کو تیاراب د کائی نہیں بڑتے توکیوں کف افسوس ملو-اه وباكروملاحيال وصلوانبس ايك زملن كودوا

مزے کے ادمی ہیں ہما دے انتظار جبین جا بت کوئی الیے نہیں تکھے جمیل سنبعاد واسنع جاب نہ پا یا جلے۔ دنگ حکا بات بید بلے کا مذہ و دفن بیمبی و حکی باذی میں ان کو یہ طویٰ حضل ہے جس بر بخت کا اپنے اخبار کے ودق میں فدکور کیا اس کو بیش عفر بسے در فر ان کے واد سے نہ ذار وں کو مفر ہے نہ مرے ہو وُں کو۔

ولطیف کا دایک واسنان گوئے سحرا کی زائل انگلتان میں سومرسٹ مام نام کے ہوگر ہے ہیں۔ فن قصد نو کبی میں انت و مسلم النبوٹ شے اور سکتہ ان کا سب وی بوش سخنور ملنے ہیں۔ فن قصد نو کبی میں انت و مسلم النبوٹ شے اور سکتہ ان کا سب وی بوش سخنور ملنے

مبر جاد پانج برس ان کے نتقال کو ہوئے۔ فن قصة نولیس کے ذکورمی تم اسنے ورق بس ممدوص بارسے بس فرملتے ہو۔ انگلتان بس ایک صاحب سومرسط ام نامی می تھے جبیوں صدی میں افسانے انبیوں صدی کے لکھا کرتے تھے "فقرخفرنے برهاتوبا ورىزكبا - دوباره بره صا-ابك فقره جست ايساكباكسومرسط مام كى سادى ندگى كى كا وش فن لمباميد مع فى - واه بها فى صاحب واه ، مام خاك بهد فے بيكن برخور دارتم نے يرخيال بهي كياكه ام تو پهرانيسوس صدى كى كهانيان لكهتا تها، تم حكايات كهتي بوسولهوس اورسنرصوب صدى كى اورخوسترجين مبرامن ورجب على سرورسي اسلوب كے مور اككانى مام سى تكه دسيني تو ببر صنور بيس فجراكرتا- إبل فرانس كي صنفين كامون اورساد نزكا مذكور زنهاد کردیتے ہو،کس شانِ استادان وبزرگان سے کہ جیسے تم ان کے بل جا و تووہ دلبزد مع برا مرام استقبال كميك أئيس - إل صاحب بالوك كس باغ كى مولى بي- تمادس أ فاب دوبير مے اُگے مٹی کے جاتے ہوئے دیئے ہیں۔ فقر خطرالبتہ تمیں حکابت نویس بے نظر گردانا اسےاور الموابش الدرون ول ركمتاب نمهارے سلمنے ذانوئے للمذتر كرنے كى- تم سے اس فن كے رموز سكف كريشاس واسط كرنم بلاكلام اس دورك ميرامن بور

سنوابک ورق اخبار استرف ایک صاحب کے تعلق فدا جان نقرہ بن تم نے ایک صاحب کے تعلق فدا جانے کہا نقرہ بناکہ وہ خفا ہوگئے۔ وہ بھی تھے اخبار واسے۔ بھڑکے اور انہوں نے بھی جوانیا اخبار میں خرتہاری الے دالی بلکہ خبر سیت مزاج الجھی الرح لوجھی۔ یعنی خد کھی نظری مغلقات سے عبارت کو الاسترکیا۔ تم اس برتملائے اور اپنے ورق بین ان کوخطا ب کیا : چو کھی بے تنک رطو، مگرن انسٹی سے وائر ہ نمائی سرو کر میں میں رہ کر کے ۔ بن میں ما موجوز شرم واقع میں ابنا کچو کا لگانے میں شائسگی ورق میں انسان کو میں انسان کو میں انسان کی ورق میں انسان کو ترسااور ڈھیر ہوا۔ بھے موتے ہیں جس کو گئے ، وہ بانی کو ترسااور ڈھیر ہوا۔

فقر خضرنے ایک دسالکسی زمانہ میں بعنوان کو یا ہواافق ، لکھا۔ اس کے بارے میں

جا ہدنے اپنے ورق اخبار میں دائے ظاہر کی وہ تھی بالکل بجا یسوفیصد صائب آنہ نیت کھیتا ہوں۔ اسی طرایق کی تحیین کا ہی امید وارتھا۔ بابس کرنے کو آب سے بہت جی چاہتا ہے۔ باس کو ایک کتاب قدیم ہے۔ لیکن کیا کہ ور دوں کا غذ نبط کیا ہے۔ باس جانے جائے کیور دوں کا نسخہ کہ ایک کتاب قدیم میں دیجھادر چاکہ تا ہوں۔ لقے کبور دوں برالبتہ مذاز ما بنے گا، باقی سب قسم کے کبور دوں برالبتہ مذاز ما بنے گا، باقی سب قسم کے کبور دوں برالبتہ مذاز ما بنے گا، باقی سب قسم کے کبور دوں کے لئے بخری ہے۔

پترتمها را معلوم نہیں بختصے میں تھا کہ کس کی معرفت بی خط تکھوں۔ تو کلت علی اللہ الخبار مشرق کے گور نزیما در کی معرفت بھی امہوں بنہیں مل گیا تعذیب المسلم کے گور نزیما در کی معرفت بھی امہوں بنہیں مل گیا تعذیب المسلم کے اللہ المتخلص ناصر کا ظمی کو اب کا جلیس مشا بدہ کرستے ہوئے آب کی جناب بیں بھی کو رشنس بجالا تا ہوں۔ قاضی الفضاۃ بنشن یا فیڈ صلحب الدمغان جا باب کے جناب بیں کے میں اسلام بینجاد سے کا کے اور بہ عرض کرد ہے گاکہ ما بعد رسفر کے کوئی فجو عمد کام استنا دنظرا فروز نہ ہوا۔

مرقومه ٥ راكتوبر ٩ ٢ ١٩ ٢

سیر کاظم شاہ (کراچی) کے نام

جناب رفعت أب مولا أي وم شدى ؛

یکے بعد دیگر سے اُب سے عطوفت نامے پینچے۔ ایک او کے عرصے سے تمہیں لکھنے
کا قصد کرتا ہوں ۔ فار کا ہی خراب اِ۔ آج کھوں کل کھوں اب کون تکھے۔ بھار میں جائے کراچی

کا کا ظرفنا ہ ۔ صبح ہوئی ہفنہ لویں نہ کرو۔ بہ ٹھیک نہیں ۔ اب کھ ڈوالو، کل صبح کو کھوں گا، —

بر جہیز گرز را بحل ہر کا رہے نے نہا را خط دیا۔ ساتھ میں تما را ٹبلیفون کراچی سے آیا، کہ جاب نہ دیا تو خود بدر بعد رہیں و عبارہ بہنچتے ہو چیٹم ما روشن دل ماشا دا اطلاع بروفت اوقات آمد

کی فرورد تیجے گا، تاکہ بندہ با قاعدہ رسم خوش آمدید کا اشام کررکھے۔ دو مین مطرب بینیڈوا ہے،
کہ شا دی بیاہ میں تا شہ و نفیری بجلتے ہیں، اسی فحلے میں دہتے ہیں۔ ان سے نقیر کی علیک سبک ہے۔ در دورسعود بروز جمعہ نہ ہو۔ اس دن دولوں سود اگران شراب بو ان اور نجری ابنی دکائیں بند کھتے ہیں۔ ان سے گھر کا بہتہ فقر کو معلوم شہیں۔

اب صبح کاوت ہے۔ دن سنچ کا، رمضان المبارک تی تبئیس تاریخ اور نومبر کی تیرہ سوندہ رکھنے کے لئے الحھا۔ چائے جو کھے پر بنائی سوجا کا خم کو کھو۔ جنا کچہ دوات موٹ ھے پر رکھ ، تکھے سے طیک رکا، تکھنے بیچھ گیا ہوں۔ مراداس سے اتمناع تمہاری آمد کا نہیں یم پیس اس نا سازی طبع کی حالت ہیں ریخ سفرا کھانے کی نوبت کیوں آنے دول۔ دفتر جاتے ہی بہ خطر چیااسی سے ماتھ مالت ہیں ریخ سفرا کھانے کی نوبت کیوں آنے دول۔ دفتر جاتے ہی بہ خطر چیااسی سے ماتھ بین بینچہ دور اسے میں ڈوالے ، نہ ڈوالے ، پہنچے مذیب بینچہ دور سے مولائی مولوی فیر کا کا بیاس کی منشاکہ ڈوالے ، نہ ڈوالے ، پہنچے مذیب بینچہ دو ا ہمام جو میرے دو مرے مولائی مولوی فیر کا طرف الموری ڈواک سے معلملے میں عمل میں لاتے میں بعنی خطوں کو خود کمک سے مونہ میں میں بنتی کو سے مونہ میں سکتا ۔ صاحب البر ہواہ فیم کو کھو تسا ہل پ ند کھو میری سرشنت میں پیشے نہیں نیکی کو سے سکتا ۔ صاحب البر ہواہ فیم کو کھو تسا ہل پ ند کھو میری سرشنت میں پیشے نہیں نیکی کو سے دریا میں ڈالنا میرام سلک جیات ہے۔

حضور کی ناسازی مزاج مبارک و حب تشویش و ملال مجوئی کیکن چوکر کیفیت ستقل و دائی سے اس لئے خطرہ فی الحال نہیں۔ ہم سب اس دنبا کے دہنے والے یا بر کا ب ہیں اور بس تم سے آگے جا وُں گا۔ ناریخ مراجعت الی العدم سی منجم وسارہ نناس سے بوجھ کرمطلع کروں گا۔ فرانے ہموہ بھائی اختلاج العلب کے دورے پردورے برواتے ہیں صاحب فراش موں " بہ خوب ناهک تم نے رجا یا ہے ابینے دفیقا ن سفر کو پر نشان کرنے اوران کو کلیا نے کا اس طراق سے نت کتن ترجم د مجدلای اخوان ہوتے ہو۔ دکھویہ کھیک نہیں۔ پیرعا رضہ قلب اس طراق سے نت کتن ترجم د مجدلای اخوان ہوتے ہو۔ دکھویہ کھیک نہیں۔ پیرعا رضہ قلب تم کونہ ہو کا تو کو بر سرما ہ لوگوں کو مرتب اور مارتے ہوجی دکان یا موٹر کا فری میں اُرخ حبین کود کھی و دوسوت نی ہوا۔ ماشا مراللہ حبین کود کھی اور میں سینے بر کم کا دراو بلا چیا یا۔ آو بیجا ویات و سوخت نی ہوا۔ ماشا مراللہ

بنيتالبس بجاس برس كى عمريس ولوله شباب اودامنگيس جوانى كى ركعة مو - فرا دست كرستة و ابك اس فقركو د كبهو - چندسال مى تم سے عمر ميں بڑا ہوں كا - كوج عنق عبا ذى كوكبى كا بجورً جا۔ بلکویوں کہوکہ اس کی زنهار سبر نہ کی ۔ قوت غضبی ویشوی سے محروم راج ایک تضیحت اوجه قطب الاقطاب بون كتهيس دول كبول عمر فته كوا وانروبت بواور اختلاج القلب كا شكار بوستے بوراس عمر میں جس میں اب ہما ورتم ہیں ایا دالمند دخیال عاقبت ہیں تغراق مناسب جمتنك عاده سنياب خيال فامهم: حوامكان بابر برجيلكبرة أتتهارات دلواد واخباد مقامى اطبلت جرمن وجين مفت روزيس قواست صنحل بس حيات نود ورات بین اور برصدساله کوجوان تو نگربست سال کابنلتے بین سب بکواس، خرا فان ِعض بها دسے پیچ آ باد کے نبیرتن صاحب نے جواپنی داستنان ہائے عاتفی و مردی کا جموعہ یا دوں کی برات ، کے نام سے جایا ہے ، ابنی جگ مبنا ئی کر ان ہے بخیل ایکا ان كى البنة جرت بس ولانتها و محقاب كركما ب لك كرصاحب ما في لا لف انياله لوزا فرنيك مبرس كا، مم ليه مواسة ننگ أفرنيش كما ب كرشبير حن في تحييق كمرائي كي كرائي يرفاك والي-فون يريمي كرجيط بون اب به اكيد طلع كرما مول كينشي صبيا لكصنوى لا يرجي افكار ا بسبيل إرسل رحبطرى مبرے يه بيت برموصول موا-ليف كا ترب جن كے كمتوب البحذات الم باكستان وخوبان روز كاربس اس من انطباع موئے ديھے بنوش مواكد شحات فلم فقر كے خاص وعام كو پہنچ اگرج شهرت ونا مورى اپنى مفصود بالذات نيس، اقرارى موں كابي مکھے کو چھلیے میں یاکر سترت ہے اندازے ہوش وحواس کھو بیٹھتا ہوں بنشی صاحب باصد شکر! مربهات بالاتبالة عے كلام كوكياليا و ديت من مسخ كردية بن ايك دوسطوريس الفاظ السيخيا ويطلب غن دلود مبرافحرته ، بناوى بنائدى ،كتاب موا ورانحالبك مبائى بغیروا وسے اصلاعلا مکسال با مرکوگ مهوتنا بت کواسا بذہ کے سرد لیتے ہیں منتی صاحب کو برایت کردی آئده برج بس اوسیداتها ان اغلاط کی تصحیح جایس، معذرت المے کی

صرورت نهيں۔

الوسابهاد سے خواج معبن الدین تمثیل نگاراندو، صاحب ال فلعہ سے لاکو کھیت

اکس اور ، مرزا غالب بندر رو لا بر بھی غفود اور جنتی بہوئے۔ بیس ان سے ذندگی بیں نہ ملا۔

المملائی ان سے نہ کی اس کا طال ہے طبلی ویژن سے صورت سنناسی تقی - اجباد سے معلوم ہوا

جبدر آباد دکن کے دہنے والے تھے اور لوفت انتقال عمر مرف بیچا س برس تقی - کائے ہائے ،

جبدر آباد دکن کے دہنے والے تھے اور لوفت انتقال عمر مرف بیچا س برس تقی - کائے ہائے ،

جب کو گ بم سخن، صاحب کمال لیوں ہے ہمروسالانی بیس اس سرائے سے جا ماہے ، درد کی طبیس

جنب کو گ بم سخن، صاحب کمال لیوں ہے ہمروسالانی بیس اس سرائے سے جا ماہے ، درد کی طبیس

یا سے بی انتقال کو کو موج تا ہوں خضر تو بھی اپنا بستر گول کردکھ کس کس کو

یو سے کے اخباد میں خبران سے انتقال کی آئی تو دوحر نی ۔ گویا واقع معمولی ہے جا مے عبرت

درائے سخن گزادوں سے ہے۔ تم ان سے اعزائے ہیں جانا اور اپنی اور میری طرف سے فائخہ ورائے دینا۔

ورائے دینا۔

میرا حال منو بھے زعم تھا اس بات کا کمر نے سے جھے کوخ ف نہیں آتہ اب بت دن موسے سینے کی زیر بس بیلی سے اور گھی سی ایھری دکھی۔ وائجہ برطان دماغ پر سلط ہوا۔ بہج بات ہے کہ زہرہ آب ہوا اس دن سے سکر سے پرسگر سے بے سی اشابیت ہوں کہ نود سرطان لبرعت موجو ہونہ ہو ۔ جا کہ فقص وحور ونٹر اب طہور لمیں۔ یہاں کا پارسی منچ رجی وحقی جی ایک بوئل اندن بڑکی آٹھ دو ہے میں فروخت کرنا ہے حور سے جھے کو او جو عوارض و آلام بدنی دلجسی نہیں۔ آب اس خبر منح ہی سے شوش نہ ہو ہے گا ۔ ابنے ہر بان ڈاکھر فررشر لون جو سدطت ولا بت کی سے اس خبر منان سے سی تو اسان کھیا ہے۔ کو فی فکر کی بات نہیں۔ مادہ شور کا اجتماع ہوا ہے۔ کو فی فکر کی بات نہیں۔

مرنند بھراہم کوکراجی بلاتے ہیں۔ یں اب کے سفراول کی یادوں برجتیا ہوں۔ اور ہنگامے وہل کے مانندخواب من النوم انکھوں کے سامنے بھرتے ہیں۔ وہ ہمارا تہاری مورط کاڑی کہندمسی رد کیھے لک واٹف میں جب ومسامبر بازارو دریا کرنا، نازنین جسین ،

خدہ جس تحفظ بن معطعام فانے میں الانتہ کرنے جانا، اوراس کارستہ بتا اور کا دی میں بیٹے بیٹے داہر کے سوڈے کی فالی نونلوں میں ولایتی ودلیں دو آتشہ کاعرق معظرانا الله الله کر جرعه جرعه بینا اوربل یا رک کی روشنی شبار بین دات گئے کے اس وا ہی تباہی بکنا ون کو ساحل كلفتن يرعجا مدين شنرسوار بنبناا ورتصوري اتروانا-ايردكلب كي يخ بسة فضام تمهاي فصد إمے موتر با جهال كوردى وعاشقى كے منا- بائے وه دا ت سحر سمال محفوظ كتاب ذہن ہوئی ۔جب ہم نے تین سندھی طراوب کوبل پارک میں مورد کا دی کی بھیال نفست بر بھایا، اور نیم شب کارواں کاری میں ان سے شاہ نطبیف بھٹائی علید ارصته اور دلی کے اسدالندخال غالب كاكلام وجدا لكيزمنا كئے-ابسالطف المي زند كي مي كيمي نصيب منبوا كياصاحب كمال لوك التحلم وبس بيت بين كدكوئي ان كا قدر دان نبيس بهوكو ل مرت بين-عجانی وه شخص اسمعیل توساحر تھا۔ سحرسانہ تھا۔ بیر اس رات خوب سرکوچروھی ریک سم يرُف اوراسمعيل كي نعمر أي في اسطورا تركياكه خودكوابب خدخا لدخال نهين ايب سرمي و انى دوب فلزم كائنان كاجانا ك قيودمكان وزندان سے آزاد : فلک نبلى مرام كى بہنا يئوں مي اطاجاتا بهو-ابك يفيت وجدان كي بمسب برطا ري يقى-تم بربعي اوربها رميمفتي خركاطي بھى فقرم موش ، وسمند تھا - ہا كى ميں جو مبنسا تھليے دوك اس عادت منود مركم بتقريب ننا دی ہزار مارکشینوں سے صوفال علی ۔ تو توجید میرے بنے کی مرکز میری نشے میں برحواسی نا تحتى- محجه كومنسي آئي دنيا دارول كي نمائش ريصنع پريخفا نگر و يسومات تمدن بردستورشادي مناكحت يركداس كواننا بتركسمجية ببن اب كمويرى منسى جائز على يا ناجائز إلوك ربيب جنت الحقاء من اور نفول ولا يعنى رواجول كو نفائع أدميت مجعين توبي فقرين من توكيونكر مفكت كبرمندي تماشد دنبا دسجه كردوتا تها- دوب كهمتا تها من مبنتا بون فرق رونے اور منے میں کھے نہیں۔ خاک سجھ آئے گی تمہیں اس طن کی ۔ تم عظر ہے گنو ار آ دمی، ا فغا ني الاصل-

حاصل کام بیکہ خوب کراچی میں مزے ہوئے۔ آب کی صفات جہدہ سے آگا ہ ہوکر شا د وخور سنداپنی بیبیوں کے پاس لوٹے تم کتے ہو جلد آنے کو اور دانہ ڈالتے ہو اس بات کا کہ وہ حبیثہ فروں وگندم گوں بھر ہیں اپنے گھر بیں عظمر ان کے کو داخی ہوگئ بیس بھر نے ان کو جومنوایا ۔ گویا نا ممکن کو نمکن کیا ۔ صاحب تم مردادی ، و ۔ اس بی بی کے مو بچے قصاب چا در بیش سے البتہ حذر آنا ہے بسو جبا ہوں ۔ وہ بیجا ری کیونکراس ندری میں آئی ۔ میاں یہ ہے تھا ری مقدس مناکعت و دابدان وارداح کا ایک ہو نا! ۔ ۔ آن کی صبح تاریخ نے مطلع کر وں کا ۔ انحصار طبد یا بدیر آنے کا ہمارے فخر الفضلاء مفتی فرکاظم لاہوں ک ساریخ کے مطلع کر وں کا ۔ انحصار طبد یا بدیر آنے کا ہمارے فخر الفضلاء مفتی فرکاظم لاہوں کی ناریخ ور اگر آم بہ ہے ۔ ان کی عرض واحدت تا حال شعبہ مرکزی مجلس الیات سرکار پاکستان میں زیر عور ہے ۔ اس بیمکم صدر الصد ور شبعے کا جب مبری ہوجا سے گا ، تقریب سفر کرا ہی کی نظیمل یا کے گئے ۔ پیلے مزوں کا اعادہ ہوگا۔

لگا لینا ، ننا برکادیراغ رسا نی بے میرے مشد کی پرکنورکٹ فی ذیروزیروسیون اور شرکک بهومزادر سیندے صاحبان اگرس پائیں تواس کام سے توبہ کو یں اور ملک الاکٹ ف کوسلام کریں۔

منان کا احوال پیچے ہو۔ لوسنو۔ لوگ ہماں کے شوقین مزاج ، آزا دطبع شیری زبان ، ہمیں۔ کبور وں کے کا بک ایک کو جھا جھوٹر دوسرے پر بیٹروں کی پالیاں ہر محلے میں علائے مجتمد ین سے فتوی کے لبعدا ہلِ اسلام میں سے اس شہر بیں نقط میں چار اُدمی باقی ہیں دوسے دوسے میری علیک سلیک شہیں تیبرایش متر ہے ہمار دنیا موسوم به فالد فاں جوشس آ با دکے محلے میں دندگی سے دن پورے کر ہاہے۔

ورق نبرنے سے پہلے ایک سرگزشت اصی قریب کی اور سننے جاؤ۔ پرسوں بروز جمعہ ٢٣ رمضان مبايك كوقلعه كمنه ولدان فاسم باغ مين فرقه بالميم يحده اسلام ببديكان كاحب فقيدالمثال موا عاربائخ بزار كام عفيرتقريراً رائى زعائے قوم كى دا در يف كے لئے فرائم تھا۔ فقيركيا عم عمد وكل نواب اين نواب مولانا نطال شطال بهادر مع فاصلن در كا ومندا جلاس بيه موجود تنصے احاط مشرقی سے مولوی نورالا مین شمال سے نبغ مشت وسال ملاخان عبدالقیونان ا ورضاص خطرا مورسے محا فظ تم مجر جزل شيخ الاسلام سرفراز خان بها در تركي جلسه تھے كوبا نظری وین کی سب توبی گھن گر چ کرنے کو موجود اہل کفار کے فجمع کی یہ عالمت تھی کرفر طہبت ومشت سے بدن رعن واد تھے۔ توب اول مجرجزل صاحب بها در آبےسے با مربوث رعداً فت خير دابر فم الود ك شل گرج برسے - وبى كرا رميرے دوستوں كى وبى اسلام كا درد ، وہی الفاظ بے معنی کے جے ، کم برکوں کے ۔ ہم وہ کریں گے رودگنگا ہوسے زیگین بوكى سا كقرم عضور يحيتى بازى جاريان حكايتين ميدان حبك كى، دفي بهو ئي، حسب معمول مسلین کاخون گرانے کی کیں ان کے بعد توب دوم ہارے فان نے کوئی ادھ مسلیل جوم خطابت و كايا- سجان الله امونين محواسط فويرس مراميدلا في العنى بصورت جناك

كلية، كصنواوردلى بربهارا قيضه بركا و ففرے عصولى ضحبك كے سے كام كى مائني بكالماددوس نورالا مين صاحب في كين وه على خبس مولانا لفرالته فال رئيس غالبا مظفر كره هسك آئے-جیسے کوا بنے کلام محضوص سے روائق بختی ۔ تا تر فجوعی ان تقریروں کا اہل کفا رمیں بیہوا ، وكاكه كهانى بتيال كهما نوجتى بين- ابل الكش كى بغت بين ايك لفظ إح" فوبيا ، معنی سی واہمہ وخیال کا داغ برستط موجانکہ یہ صاحبان بعطو فوبیا میں متلا ہی جسد کے مارے مرے جلتے ہیں۔ ملک تبا ہ ہو۔اس میں گدھے کے بل بھریں'ان کی بلاسے۔ فقیر نے سوجا برا کا برین کسس دنیا میں رہتے ہیں۔ مرکب زمار کی گر دہوئے۔ باتیں وہی جو میتن محسی ل اکے کی کرتے ہیں۔نظریر یاست و فر بہب اسلام سے بادے میں ہندی کی خیدی لکانتے میں نسل نوان کو سمجھ تنہیں۔ واکٹر صاحب فرماتے ہیں ربین ی کے کہ دوں کے برسمن گرنوبرا مانے

بتراعصم كدول كع بت بوكم يراني

بهطو كاذكراس سلخ لوائى سے ليتے بى جيسے وہ بنيد بو، سمر بو، وہ بھى مرد دلير كيلاال اصحاب کله و بېرېن سے چو کمهي لا ماسي د کيجو ، خط کي طوالت شبطان کي آنت مو ئي -سكض لكصة ايك بهردن موا منه كاغذ نبرًا، مذيامي سوكمي مالوح قلم ديخت موني، دل يهر بهي نهبس بحرا اس واسط كم ما دے والا برادرا ذجان ع زیز مو برد ل نز دیک وارد برے دور امید مولكاس ماه كے اواخ بس از ديره بھي نزديك بوگے وجھي ميرسے فلم كي خوننابر فشاني ا-روز كتة تق خط لكهو --خطاب اندوت احتياط وكفاين دربيزيك واك بس ولاكن جا وك كا أزاك ري تهادى عابت واسط اس فقيرك كى كرنى مفصود بريني كانم كو

نه شخ اصغر علی کاوطن اصل د منبک تھا، سے مناک مرغدرمیں براوران کا فا ندان فاکسیاک ننان من اكرمتوطن موكثے - بريجينسول كاكلامار كرتے من شيخ اصغمالى كے باوراكير شيخ اكبر على سنانيس معطوصاصب كى ميبليز بار في كيمير فلس مبركبوتر بهي يال رتھے ہيں۔

كربر دنه بك شنبه دىمجواورچې جاب منى صهباكويېنجا اَ وُرتقرت كيمين كا تودرويش پراوراين پر نام كيمين كار

طالب ديدار بنده خضر

# سنین اصغرعلی رئیگی شیرفروش کے نام \_\_\_

سنے کرم، بندگی۔ آغاز ماہ صیام، بعنی اکتوبر کی تیکس تادیخ سے دود صفہ ادا ہا ہے اللہ اسف کا دولا کا ہر صبح آب کی سبیل پر برتن ہے کہ جا آہے اور عطبہ شیر بیدید و ملاّ ذلا تا ہے فقیر دود صدبتیا ہی نہیں کہ غذا ہے مرداں استے صقونہ میں کہ تا میری بی کہنے لگی شیخ صاحب کا دود صفالص ہو تاہے با در نہیں آیا۔ ایک جرعہ نوش کیا۔ بسی بی شیر آب کا کا راحا، نیر ناب کا دود صفالص ہو تاہے کی جینسول کو سلامت رکھا در گوارہ اُن کو موافق ہے!

یس مجند اور سرون کرم فطب القطین صاحب کرامت ہو اس واسط کراس دیا ہے۔ اور خان کے افکان کے افکان کے افکان کے افکان کے مجید کی برکت ہے بہت کی برک ان اور کا ندا مہدا والی اور میں ان اور کی ان اور کی ان اور کی بیس ان کی کے اس سلطنت کے ہی بیس ان اور کی اور کا ندا مہدا و ندی ہے بہت ہیں ہو جے نہیں کہ یہ حال د باتو ملک میں گدھے ہیں اور خلفت نو فرا کو اور ڈانے بر کے ہیں سوجے نہیں کہ یہ حال د باتو ملک میں گدھے کے بل بھر جا بیس کے نزول قر خدا و ندی ہے بیس سامنے دودھ کی با دی رکھی ہے۔ دودھ ہیں اور دارے نیج اور کی دارے کر دولے با ذیا نہ ہے جی بہت خوش ہوا۔

فقرس بوجود سنیخ جی اس ملک کل علماء و فقهاء و دؤساء نهاد سامنے دو حاببت بن گردیس ان کی سب بائیس بی بائیس بی موغطت بی موغطت اتم نترح متین کے مطابق عمل کرتے ہو۔ فاک پاک متیان میں دوا و بی و کی صفت فیصلے۔ ایک تم و دو سرے ہا دے پانوں کے مشان میں دوا و بی و کی صفت فیصلے۔ ایک تم و دو سرے ہا دے پانوں کے مشان ان کی موسل و ملع نہیں۔ خدا نے نفس مطمئة انہیں سخت اس کے تعنوں کا ابنی بھینسوں کو سلام سنون اور و ان کے تعنوں کا درو و صوان کے تعنوں کا درا و دو ان کے تعنوں کا درا و دو ان کے تعنوں کا درا و دو کا در و دو ان کے تعنوں کا درا و دو کا در و دو کا درا و کا درا و دو کا درا و کا کا درا و کا دو کا درا و کا کا درا و کا کا درا و کا دو کا درا و کا درا و کا درا و کا کا درا و کا در و کا در و کا درا و کا در و کا درا و کا در و کا درا و

فقبرخضر مرتومه ١٠ اکتوبرا ٤ ١٩

#### میال متاز فرخال دولت میام

نوابللك عالى فاندان ميان متاز فرخان وتباندا

سلام وکوزش مود باز بجالا آبون - آب کوشاید معلوم نهبو، فقر خفرایک مت سے نیاز معتقدان آب کی ذات والاصفات سے رکھ آہے۔ مبال صاحب اتماد سے بزدگوں اور میرے بزدگوں کے درمیان موابط قریبی تھے۔ تما دے والد مرحوم و معفود جامع مدار ن ، قدسی صفات نظے اور لونین سے طالف کے دوج دواں - زبان طالب علمی میں ان کے مضایین بربان انگریزی اکثر اخبا دمین نظرا فروز ہوئے منز پندا ور حاسد کے تھے کہ خود نہیں کھنے کی منوری سے کھواتے میں میں اسے علط جانتا ہوں آب نے باب سے کمالات کسی نشی منوری سے کھواتے میں میں اسے علط جانتا ہوں آب نے باب سے کمالات میں افرونی کی دلا بن سے جامعہ کی مرج سے اعزا ذکے سائف سند کے دوطن لو لئے ۔ مائلا و اللہ بحاب ، فرام و گا شتے آگے تھے جمادی فران نشی مناسب میں مناسب میں مناسب میں مناسب میں مناسب میں بیاست اور دیاست میں جو باتھ ترنے دکھلائے واق واق اسب میں عش

كرا مظ كور منت كدر ارس ميشجور توركات ومنم النبوت كرد السائع انتخابات الداري بنجاب مي موثة تواليد داؤيي كاشكر مدمقابل نے بيخني كائي، آخر كوصوبه بنجاب ك مالالمهام بن محفيد كو بابياه سفيدسے مالك إلضاف ميں تين اسم سرفرازى باكرضرب المتل ہوسے ابک نوشیواں الملقب باعادل دوسراخاندان مقلبد كانورالدین جمالگیر نیسرے ما عدل جهانگبری کی یادتم نے تا زہ کی احیاء اس کا کیا۔ زیخے سے گفتی سیانے کی طرح البتہ تم نے تورى اغلبًا ہر جارشنبه كودربار عام كرتے تھے۔ فريادى درخواننيں ہے كرينني ہوتے عمير كى كى دادرى كرف كوئى خالى ما تقد بالبريد أنا كسى كوكوتوال شرك نام بيوارد اين م تقد مرقومه تقاتے کی درخوا سن پر کتر، کشز کو حکم صا در فرطے کیوں سے کام بے بہت سو سے گھڑے۔ نقرخضر ہے بھی ایک بار دراستاں برقدم بوسی کاقصد کیا نحا، ولم ل جم غفیر وكيد كرطبيط إلى اخبار من نقشه تها يد دربار كا البتدوكيا كذر ب كرسي بير لي ب مذي وال منيظ، و-ايك برفرتوت نيازمندى بب كالسب اوراس كى ددخواست بركي موت تكهيم و-ولولما نكبرى اورجولاني طبع نے آب كواكسا يا، حاكم اس فلموسكے بننے ہر صوب نيجاب كى زين تنگ نظراً أن جیالیخ ختم نبوت کی سخر کیب کاشوشه چیوادا جوب وشال شرق وغرب سے علملئے فیندبن بمع کے مطعام وقیام کا انتظام ان کے خاطرخواہ او پنے بھیارخانوں میں کیا اور مكورت كى تعلىمى وخيراتى مدول سے فطا لف معتدبيان كى مذر گزرا فيدن ،و سے تها رسے والدو ت يدا الدان كون برخط بناب بس ايك آك سى سكادى بيون اور بوط صول كى لوليا نعرة مكيرروصي، كلي مسموتبا وجنبيلي كاريك ريل كاسطيش برجاتي ميس في جي د كييس وه بلامكط واكر كاوى مي داراسلطنت كراجي كوط ف كويد تع مواد موتے -ميان صاحب إيات سمجے میں بذآئ کہ یہ ہر بونگ اور بنظمی تم نے فجوائی کس خاطر اور مدار المهام اعلیٰ مجوبے میں ا خواجه ناظم الدين غفرائنا ناطقه بدكرف سعصول سرعا كانتهادك بين نظرتها تدبيرتها دى الط برطى وبإرلا موريس فوجى قالون لاكومواتم اورتمادك اخوان عالى شان وياران باصفا

معزول ہوگئے رسوچا کچے ، ہوگیا کچے رسلطنت جاتی دہی ہا ہب سے دولت کد ہر بہرہ بیچھ گیا۔
صلحب، اب اُس وقت کوردتے ہوگے ۔ وہ دن اوراَح کا دن ، سلطنت بچے ما بخہ ہا گئی کچے سخت جان ہو ، میدان سے بٹے نہیں اور کل گڑ کہ فن ریاست گری سے اسا ہزہ قدیم کی کتب ہیں بڑھے تھے اُڈا والے یجب سبدسلالد اعظم جزل ایوب فان بہا در نے امورسلطنت کی باک ڈورسنجھالی تواب بنتول ابنے ہوا خوا ہوں کے مراقعے میں چلے سے کوئے گونند نشینی افتیار کی اُل دُورسنجھالی تواب بنتول ابنے ہوا خوا ہوں کے مراقعے میں چلے سے کوئند نشینی افتیار کی اُل دُورسنجھالی تواب بیتے ہیں۔ حق کی صدا سکانے والا کوئی نہیں۔ ماسواایک وا ورشخص فرب علی باتوں بید نامی القوں کے دو مرد نجے ف ونز اد واقعی اسم باسٹی لینی رہم نکو اس کی باتوں نظمی انسانی موال میں دہ جو گیں کیس کہ اس کے درو دیوار میز لزل ہوگئے۔ ایک عزیز سے تھا داعال معلوم ہوتا رہنا تھا۔ استفراق مطالعہ میں اپنا عمر خلط کرتے تھے۔ سیاست کا دامن بنا ہم جھوڑ

ايوب فان كاسفيد سلطنت قوب سكاتو آب بيم كمرت مصموجود إجبة درويشي و عزلت نشبني آب بيم كمرت مصموجود إجبة درويشي و عزلت نشبني آب بيش بيش مقط - نواب صاحب، كمان مك مول بات كودون إ

برى بات مالو- اصول سلطنت جوئم نے پڑھے اب برانے ہو چکے - ان کواب سبعن سے لگائے بھی ، و بیکا و بالی کا فلسفہ کورٹ کھی کا ذنگ خددہ ہو چکا- اس زمل نے کے ذبک ڈھنگ اُفا ب وامرے میں۔

سننا ہوں آب کی طبع ناساند رہتی ہے بعض کہتے ہیں کہ بہاند ڈھوندا ہے اور اس میں بھی ا چال سیاست ہے فیرخفر تنشوش ہے اور صول بحث کی دعا وقت فاص ہیں بلا ناعذ ما نگرتا ہے۔ ہزہ سرائی کاگنا معاف کیجئے گا۔ قلم وات اور کا غذیاس مکھا تھا جی چا کم آئید کے ساتھ کچھ با تبس کہ لوں جودل میں تھا وہ صفحے قرطاس پر سے آیا۔ وریز تھا دی خاطر مجھے ہمیشہ مرغوب رہی۔ نم کیا سب نوا بان عالی مقام وصاحبزادگان بمند منظراس فلم وسے بے نمیب سے میرسے مدوح و مشوق بین ان کے احوال سنتا ہوں ان کے بیان اخبا رمیں براحتا ہوں ۔ بیج جانو اور الطف التہے بندہ سب کا نناخوال اور نیاز مندہے بنعہ د:

تم سلامت رہو ہزار برسس ہر مرس کے ہول دن بیجاس ہزار

کونٹ بجالا آموں بخاغد باقی نہیں رہ اور فلم کا نب بھی چیں بجیں موجیکہ یہ یہ وکت صوبہ نجا ب عالی جنا ب شوکت حیات صاحب کو فقہ خضری بندگی پینچا د بیجے گا۔ بھائی فعد خال کے کنِ مبارک کو لوک۔ اِ۔۔۔دعا کوخض م فو مہ یک شنبہ علا اکتوبرا ۱۹۰۰

#### ودالفعار على مطوكية مم —

صاحب، تم فے فرسودہ سباست کوکرا مراء تعلیٰ دار ہیراور ملّا اپنے محلات ومسلید میں بیٹے کرکھیلا کرتے بھی کے فرسودہ سباست کوکرا مراء تعلیٰ دار ہیراور ملّا اپنے محلات ومسلید میں بیٹے کرکھیلا کرتے تھے کمیسر بدل قالا ابنی بساط السط جلسف کے لیعدا ب وہ بیٹل کھسیا نی بی کھیا ہی بی تھی اور بیا ہی وہ بیا ہی وہ بیا ہی ہی بی تھی اور بیا ہی وہ بیا ہی وہ بیا ہی وہ بیا ہی ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہی ہی ہی تم بان کے بیات میں بی تر بان سے تو بی تقدر سے در سے در سے کہ تم نے ان کی جی بور با ما و بیا ہی در بیا ہی در بیا ہی وہ بیا ہی در بی در بیا ہی در بیا ہی در بیا ہی در بیا ہی در بی در بی در بیا ہی در بی در بیا ہی در بی در بی در بی در بیا ہی در بی در بی

توجان من ان کے کھیل کو تم نے بھا وا ان کی حفکی اور رنجش نم سے بہا اور میری اخبار میں طیع کھی ہوئے دیجور ہیں تواور کہا کہ یہ عوام الناس توان کو مذنہ بیس سکا نے اور نہ ان کی بات سنے ہیں ان کو اپنے عالی شان میں مجالس دجانا، ہرزہ سرائی سے عبار دل کا لنا، شطریخ سباست گری کی دساط بجہانا مبادک ہو وہ آگاہ اس امر سے نہیں کہ ان سے ہر سے پیط بیکے اب اس عمد کا وضک اور ہے۔ افق نو کی نوجوان آنکھیں متلاثی میں بیالباذی و دیا کادی تنظر و مسخ خواص کا دُدر و و کیا۔

ان کے دلیا ، اسکے دلیا علیہ اس میں مرقوم عبادت کے ایک ففرے پر فقیرخفر کے کان پر صاحب نے انطباع کیا ہے۔ اس میں مرقوم عبادت کے ایک ففرے پر فقیرخفر کے کان کھڑے ، ہوئے۔ بندسے نیا ذاور باری تعالے کی شانِ بالا کے ندگور بیں کھلہے "بندے کی کیا مجال کہ بار گاہ ا بہزدی بیرگٹ خی کرے۔ کیا آپ برداشت کرسکتے ہیں کہ آپ کا کین نوکو ' مجنگی آپ کے ساتھ اس جا دیائی پر آ بیلے جس پر آپ خواستراحت ہیں ۔ . . وغیرہ ، ، تمخور سجو جہاں یہ ذہن کا دفرا ہو و بی علم وعرفان ' ہمدردی وول سوری کا گزر ہو تو کیونکر! حہاں یہ ذہن کا دفرا ہو و بی ملم وعرفان ' ہمدردی وول سوری کا گزر ہو تو کیونکر!

تمكو حاصل مو يانه موايه باعث الم وللخي طبعة مونا جائية عوام الناس ك مكدا ورغم كاتم في احساس كيا اور با وجوداس كم مخود طابع بخت اورصاحب ثروت مواسي بلند منظر سے ان کے درمیان اکے ان کی نفا فت کا دم جھرارید برط اکام ائمکرام نے تھا رسے جھوں مصرا سجام ببنجابا بميرى نكاه مي ارجندي جوتمهاري خوابش عقى تمييل مل حكى رجواكمه جينادلول المصول ملطنت ساولي اصعود م

ول كتاب بم تم المنفي رمين- ابك ووسر على خوشي عم مين تركب بول- الباط نتابول كدايك وقت بس تهارا دبدار رويرو موكا حرور حسرت الم مضامن عليداسلام كادوير يمكك بازوربه باندهني كى ركمتا مول يمنوزطو بل مفر در دا ومجبت آب كوط كرنا با قى ہے- بارى تعالى تهاري مركخ ظائمها في كرن واسدو فتنه مجو خاك جانبس

عالى جناب ج - الصرحم اورجناب صطفى كم قيل كوفق كاسلام بنجا ديجي كا. لب مازم ووفادا ركوكه شراب نابتمبيل بيش كرة اسب فقير كاسلام بندگي-فقیراب ایک بونل مزی برکی نوش کرنے کے بعدعالم ادواح کی جرد سے گا. ع تم سلامت رہوقیامت نگ

خضر حنته جال مرتوم بيتنابيه والكتوراء واع

## مولانا ابوالاعلى مودوري كے نام

ببروم شدو اداب!

ابع جهارشینه کا دن ہے ۲۰۰۰ اکتوبر کی ہے۔ بہردن سے کا ویکھے سے سک سالا روے کی دوات بہلومیں سکھے آپ کوشکا بیت نا مراکھتا ہوں کیل جسے وم داک میں يحفيحول كا-

برورد كاردولت واقبال دورافز ولكرك حضرت اسب كاسب كاسب كاسب سے مقرر نندہ بین سوروپ کی مزدی کردوسال سے ماہ بماہ ملنی تھی اور ناغہ نہیں ہوناتھا فقركونميس مينيى مندسب كرداك مين لمف موفى بابصورت دبكراب ك عُمال وكاربردارون نے کوئی بات میری برائی کی آبسے کان میں بھو مکی اور آب نے ان کو آئندہ ما م د بھینے سے منع كرد إميرس قبله د كعبرس عاب كاأب سے جوعقبدت مندى اوراد د الحجے ہے اس ميں فرق نهبس با بمبرا بعثو كا جاسوس مونا ا ورخفيه مراسله آب كى مجانس كى كارر واينو ل كهاس كو بھیجنا محف کسی برخاہ کی انہام بازی ہے۔اگر کوئی فضور عاجز حضر سے سندد ہوا تواس کی نوعيت كى فجه كوخرىتين بهرطال متوقع مول كميرا وقصور معاف موا ودسناري كى عنايت حب دسنور جاری رہے۔ آیام البشن میںجودوٹ وهوب میسنے کی اور مفا وجاعت یں صبی کچیم رکمی دکھائی، وہ آپ سے دھکی جیبی نہیں حظ بنوانا جھور دیا تھا ور دالہامة سطركيس اجمره كى نا بتا تحا-آب ى خوشنودى فجھے صاصل بھى حضرت كويا د ہوكا-آب نے اليفايك فاص كام بيقج وهاكم بجيجا تهااورتين بزارروك كانمتك ولل كالماكرا ميز ان الرحمن عوت برصومياں كے نام كله كردا تھا وہ كام الحمدللة بيزوخوني سار سنام بايا بيم شوکتِ اسلام بیاونوں اور گھوڑوں کی فرا جمی میں نے کی قبلہ اب مذ بھیرلینا اور وظیفے سے م نف كييخ لينا، وه جي حيل خورول مح كيف بر كيو كرروا ب - يهرآب كى باركاه عالى سے وظالف وعطبات ہزاروں سے مقربیں ۔ فجھ عزیب کو ما لم نسے فروم مرنا سار مظلم ہے۔ فقر کمیں كاندرب كاينراب ك خريد كريين كى استطاعت باتى نئيس دى، اوريا دسى سودا كري دخ بروسينسا نكارى ب

حضرت دوخرس ببال الذي بي جن كي توثيق أب سے جا ہول ا بك توبير محمولا كو مال على على الله خاص منها د كا سے آب اور ممتاز فردولتا نه اور نواب زاده عالى مقلا ليم الله خان ما يك جان ومتحد ہو گئے اور ان صاحبان كے در ميان معاہدہ ہو ااس بات كاكرسب جماعتبى

دائبس بازوى مل كرنما سُرے أتخاب كرس كى يقين نيس آناك كھ جو اسے لئے جاعت كى اصول برسنی مصلحت کوشی کی تعبنا جراه گئی ہے۔ اگریدام و توعی وحقبقی ہے توجائے افسوس ہے۔ قباس اعلب ہے کہ یہ استحا دِ فرصی ما بین محتلف الحبال اصحاب کلینے کاہنب -دوسرى خريب به ارسے و دھرى طفيل في صاحب كرمك سے مشر في صفي طفيل فرجود هرى سن موئے ميں اسلام آبا د سكتے اور قاضى كارنيليس صاحب سے فرق دستورو آ بن حكومت سيصووك كويره آئے-اجاري أننها وان كى طف آيا ہے كه وه آبكن ے مطمئن بب يعنى برسراسلامى ب اوركاربليس صاحب كى اسلام برستى كاغماض الخفل حران بهكدايك ميسائي امورنرسب اسلام ميس اتناديك ريح كاسلامي أين تكصيف كالحوا كأنيلبس صاحب منترف براسام موئے اور آب کے اور چودھری ماحب سے فجوب و مدوح۔ كيول ساحب يدسي مع تو محير والفقار ملى مجدو كم مسلمان كلمدكوب اور نبى آخرا لز مال فالمد عببه وسمرايان ركھے والاكبو كمرمعتوب جواءا ورابل كفار كے زمرے ميں شار مواراس واسطے كه وه نشراب بيتا ہے؟ نشراب تواكب مح ميرنا اسدالشفال غالب بھي ہرشب يا وعفرسے بيانه بي ييتي يخفي ابك واستان طراز مفلس قلاش معادت حن منويهي ما يك مانك كريتيا تعلىان ماجون مي سيون كے ساتھ أب نے بك جانى كى قىرى فى لى جيست مول نے نے مکورُ اورشمین کے خم لنڈ طائے میں قبل اصل بات کساموں گے تا خی جان کر برد المنب كا يميثوب جاره بون زندبن وفابل زدنى قرار إيك وه خوال ب مخدوم وخادم بس انتباز مان كا دمقان كوسي مزروع خط زمن لا مالك بنافى كا!

ضراكيے بدونوں برس غلط بوں علط مونان كا بسك فكي الدوخاحت بر

اج كل آب كى تصنيف لاجواب برده ، بره متا مول - سجان القد الفاظ متبن مصنون عمد المحان معانى بن كسي الحرم مردك معانى بندا علان كلمة الحق مهد كمورتين به إلى الفد منسين المدائمين بين كسي الحرم مردك

ان کے چرے کانی کی ایک و مکی لینے سے آفت آئی ہے۔اس سے ان پر بر دہ واجب اوریدہ

مجى الساكر سارياجم لباس ببدوساده بب العون بوجلئ العقول بين وسلف بنين إلك بس اوزے اس طور سے کرجم الوئی حدیث کا رو سے - فعا جلنے کس وقت کسی مرد کی نظر پراجلئے ا دعشق عباری کی مبلکامه او کی کا آغاز بوط مے نیعروشاعری کمرنا، ناجبا کا نا، ان سے لئے منوع ا در خلاف سنرع یعمو بی بارسندگار کرنے اوالیب پرستی سگلنے کی اخازت البتدا ہیئے ان کو دی ہے۔لیکن صوف ا بنے گھریں اور اسپنے شوہ کی خشتودی خاطر اور رجوع باختلاط کال كرنے كے لئے بيج وہ جن سكتى ميں ورحبوں اگر جا بي توبستر مليكه طلال سے ہوں واہ وا ہ قبله اكبامسا دات مرد اورعورت من أب نے قائم كردى اوركيا من فام عورت كو ديا بين مغالو نہیں ۔خوشا دمیری خونیں ۔خوب ضمون رقم فرایا ہے تبلیغ وبرابت کاحق اداکردیا ہے المن الب بات كى آپسے وضاحت چا جما ہوں ؛ اگرمرد وعوت كامقام بارى تعالىكے نزدبك ابكسب اوران كے باہمی اختلاط ورميل جول بس قياصت خطيرہے توكيوں م مردیمی پرده کریں اور ابنے جم کے برطنوکو ڈھلنے رکھیں کمسی نا محرم عودت کی نظران ہد نہ یڑے۔ یایک جابل مطلق شخص کی دائے ہے۔ تم کر سلطان العلوم اور بجتدا لدم روا ابتران بانوں کو سھے ہو۔ کمان ہے کہ کا منیلیس صاحب نے اس کتاب کا بعور مطالعہ کیا ہوگا اور اسي خروه أثبن اس سلطنت محيس فاص باب قوانين برده ير مكها موكا-من مولى لا مورمي ايك شخص سعادت حن منوسے ميرى ملا فائ مولى عقى - فن ماستان طرازى من ما مركا مل يتخص متلائي فنن و فجود نها يشرا بي ، كبا بي - البندادي طرح دارُ انسان دوست مب باک وافع مواتھا۔ آب کی جاعت کے لوگ اسے مطعون جلنے ہیں۔ آب برده قالتے بن وہ بردسے اٹھا تا تھا۔اس نے ایک مفہون لکھا اس طور کاکہ آپ کی اسلای جاعت کی عکومت مک سے نیرق وغزب، تنمال د جنوب میں قائم ہے اور نفس صنمون برکہ ایک عام شہری میاس حکومت میں کیا بیتنی ہے اور سے دوزخ میں وہ بے چارہ مفرز مگانی

طے کہ اسپ - فرصت ملے تواس کو بڑھیے گاا ور کا درے چو دھری طفیل فیدصا حب کو بھی بڑھولیے گا ۔ کا دنیلیس صا حب کا کین بیس نے نہیں بڑھا ۔ سعادت حن منٹو کے مضمون کو اس اگین کی المحنیص عابی بیگا ۔ ریڈ ہو ، بیلی و بڑن تبلیغ و موعظت سے سے وقت رشعرو شاعری واشان مرازی ، مجتمر ساندی ، کل فنون مطیفہ ہر با بندی سرشخص صالح ، مردمومن با دستی جستے محققے ۔ ہرود د سے گور کی چارد ہواری میں مفید ، وروزہ بیس مبتلا برود د کا د بنصری انتظا دا ہی صلاحت اس فلم و بیس وجود بیس لائے آرزو تمہاری جار ہوا ور مرت انتظا دا نجام کو سلطنت اس فلم و بیس وجود بیس لائے آرزو تمہاری جار ورولا بین بیں جا بسے گا۔ شعب بہتے ۔ وہ زام کیا آونفیر اس فلم وسے ، بحرت کرمے کسی اور ولا بین بیں جا بسے گا۔ شعب رہنے ۔ وہ زام کیا آرزو تمہاری کا در ولا بین بیں جا بسے گا۔ شعب رہنے ۔ وہ زام کیا آرزو تھی اس کے گا رائی نہ دیں اور ولا بین بیں جا بسے گا۔ شعب رہنے ۔ وہ زام کیا گا در ولا بین بیں جا بسے گا۔ شعب رہنے ۔ وہ زام کیا گا در ولا بین بیں جا بسے گا۔ شعب رہنے ۔ وہ زام کیا گا در ولا بین بیں جا بسے گا۔ شعب رہنے ۔ وہ زام کیا گا در ولا بین بیں جا بسے گا۔ شعب رہنے ۔ وہ زام کیا گا در ولا بین بیں جا بسے گا۔ شعب رہنے ۔ وہ زام کیا گا در ولا بین بیں جا بسے گا۔ شعب رہنے ۔ وہ زام کیا گا در ولا بین بی جا در والا بین بیں جا بسے گا۔ شعب رہنے ۔ وہ زام کیا گا در والے کیا گا در والے گا کیا گا کیا گا کہ کیا گیا گا کہ کیا گا کہ کو کھا کی کیا گیا گا کہ کیا گا کہ کیا گا کہ کیا گا کہ کیا گیا گا کہ کیا گیا گا کہ کیا گیا گا کہ کیا گیا گیا گا کہ کیا گا کہ کیا گا کہ کیا گا کیا گا کہ کیا گیا گا کہ کیا گیا گیا گا کہ کیا گیا گا کہ کیا گا کی

بائے گدا لنگ نیست مک خوا تنگ نیست

ا پنے خفقان کو لعنت کرتا ہوں ۔ والٹد کیا ہرزہ سرائی دا نانے دموز نشرع منین لینے قبلہ وکعبد ابوالاعلی کی بارگاہ میں کی ہے۔ اسے جسا دن بنیا ذمندان برخمول کیجئے گا اور عفو سے خروم ندر کھیے گا .

ہنڈ دی کونہ بھو ہے گا۔ مبرا بہاں لین دبن جس سا ہو کا دسے ہے وہ نیٹنل بنک کہلاتا ہے۔ دسید تیں منڈ دی چینچے بیر فورا بیزنگ ڈاک بیں بھجوا دوں گا۔ فاطر جمع رکھیں۔ اس خطرکا جواب باصواب لینی نوید فنبول عبد مرحمت ہو۔

ہمارے چودھری طفیل فحدصاحب کو بندگی اس عاجز کی فرور بینجا بیے کہ نا شیا ور تا مُم مقام آب نے ان کو منتخب کیا ہے۔ کاسٹس میں ان کی جگر ہوتا۔ حق میرا تھاجوان کو لا۔ مگر

# ابی سعادت برور بازونیست

طالب عنابت حضر فهجور

### جیل ارس عالی کے نام

برخد دازهيل صورت جبل الدين سلمه تعالى كوخطر لوديرت بن كى دعا بهنيه الم لم المهارے دو ہے ایک پرالے پر ہے الدوز بان میں تیں نے دیکھے عنیدول کا كلا نظر بدند لكے- زبان ادوديس الفاظ بندى وبنگلداس خوش سليفكى سے بروسے بين كيخوبى أن كى دوجيد ہے -كوئى يدووہ ندبان بنگل كے جان كرر باسے توسطف سننزاد ہے -خ شامد و تملق كى خۇ منيس، فن دو ما كوئى بىن بھگت كىردى الدادراب اورصاحب سے بعدكذام ان كاندرنب بال موااً ب مبيا نغر كُون موا ، او رتم ان سے فضيلت ميں آگے اس واسطے كمطرب فوش كلو بعي مو حندرس موفي وصلك كى ايك عبس من عماد عووب عمادى زبان سے منے سے رتم نے سب پر کیا۔ فقرور یک حالت سکتہ میں رام - ایک زانے میں نظر تماری بھی ا بنا زنگ رکھتی تھی۔ ایک پرجے رنفوش ، میں تما رامضمون سائل دہوی کے بارسے میں نظرسے گزرا تھا۔ کمال مرفع نگاری وسوانح نویسی استے فتورکیا۔ ما بعداس سے البتہ کوئی کام کی چزنٹریس تم نے مذمکھی ما سوا ایک فعبدے سے جوتم نے سابق فرماں سوائے فلمروثے پاکتان جزل فدابوب خال کی تاج پوشی برائی ندیس گزاد نا وه کیاد ن تقے ا مرسخنور مدوح کی مصت الناى من ايك دو مرك كو تجيالان كي قسم كهائے تھا۔ ذات سلطان مين خوشے ورويتي كواني بأناتها

اب تم ہو متلائے اخبارنویسی نبڑاردو میں دفرتے وفر نم نے سیا ہ کئے۔ بعنی فلم کھایا

اور حل میرے گور سے نی تیجہ بعلم زبان حضرت ما ہراتھا دری کو جبور و ، فجہ سا جا ہل مطلق زبان اردو سے نا آسف عا بھی اس سخر ترکور پڑھے تو ایک خار احبار میں بیس غلطیاں اساکی نکالے جیالات پور عض ، معانی صغمون مدارد و نمدا چلنے خود بھی نوشت خود کو سمجھتے ہو ؟

من نسیں جاننا ہن ٹوری کتنے سوکی بصلہ بک کا لم بھرائی نورالما ک نصرت حباک برخلیل ادیان منطلا لعالیٰ سے بٹورٹ نے نفے ایسا ایک کا لم بھرائی نورالما کی نورو ارایک وقرا تھا رسے مسلم سنو بھرائی کورو ارایک قاعدہ ستم سنو بھرا لادین کو کیا ہو گیا۔ کیا ہی بہی لا یعنی باتیں کرنے سام ہوا دورا دورا ایک قاعدہ ستم سنو بھر کو کیا ہو گیا۔ کیا ہو کی سام سنور نہیں سکی خاطرا خباروں میں دھرا دھر تا ہو تو کھے گا ، وہ بیٹ ورہے کا تعنی عاقب ن اس کی سنور نہیں سکتی۔

طال مِن فنون ، مِن کجودو ہے ورنظیں دیکی ۔ و ہی قدیمی سادگی وغنا سُن ویح اُفرین نئاد ماں ہوا، تمها داکلام تازہ برط حکم خاطر جمع ہوئی کہ جمیل الدین ابھی جا وہ ہمیا تی راہ بخن سے مثنا نہیں ۔ الفقہ فخقے قلم دوک کر تکھا کہ و۔ اخبار ہیں ہوں جرمعنوں میں نگارین آفرین اہل ہمبرت وعا فبن کا شبوہ نہیں ۔ بات خفر کی بڑی گئے توطلب کا دمعافی ہوں ۔ منہ برا تی کردی ابل جبرت وعا فبن کا شبوہ نہیں ۔ بات خفر کی بڑی گئے توطلب کا دمعافی ہوں ۔ منہ برا تی کردی ابل جبرت وعا فبن کا شام میں تما رہے کے لئے اپنی دو کدا دیکھتا ہوں۔

توطبہ فروس کے میں اس نقری ایک تصنب بندان کھویا ہوا اُفق منی رہے المحد ہودھ ہی کے مطبع موسود بہ ملتہ جدیدانطباع ہوئی جھے مورو بہ حق نصنب کا ان کے انام مکھ و بنے کا طے ہو اداس بس سے چار ہوئے اگر مجاک مجھے ملے کیا ہیں نے بالاق طوصول کے 'یقیدان کے دعے ہوئے ہیں ۔ یہ رتم خطر ہو بس نے وہوں کی محک بقیدان کے دعے ہوئے ہیں۔ یہ رتم خطر ہو بس نے وہوں کی ممارے عالبا ایک خاندا خبار کے برگر نے کی اجرت ہے۔ یا حمان البت انہوں نے کہا کہ کتاب میرے اپنے نام ہے جھی ۔ تماری نکا ہے فقیر کی بیضنیف گزری ہوگ ۔ برا ھی ہوتوز ہے فیب میرے اپنے نام ہے جھی ۔ تماری نکا ہے فقیر کی پیضنیف گزری ہوگ ۔ برا ھی ہوتوز ہے فیب میرے اپنے نام ہے جھی ۔ تماری نکا ہے فقیر کی پیضنیف گزری ہوگ ۔ برا ھی ہوتوز ہے فیب کو ایسے کہتا ہے واسط کرتا ہوں اور برجی میں بیسی مردن و دستاں تبھرے اس کے واسط کرتا ہوں ، بہمال کئی ایک اخباروں اور برجی میں بیسی مردن و دستاں تبھرے اس کتا ہیں بہر

، موسے -ان مماجوں کی کرم فرائی قابل تہذیت وتحیین ہے اس واسلے کہ ان کی جھسے مورت استنائي ك ندى عليك سيك كاندكور نهين بس مجلد كمال فياعني ودريا د لى سينشي صاب ف معتف كوم حمت فرمائ و و احباب مي تفيم بوسف و د جنسا و برجلد مي خودا بن كره سے خرید کس بعن کتاب م کفوں م نف کی جستم مطبع سے بیچھے پرط کے سان بحلد کتاب سے مع مرد ق تهارى كميني رامور كلاكوجوملجاو ما وي سخنورون كابنى ہے-ارسال كئے طفع الرسل كى ركسبد ا كئ كو يُ عرصه عار يا يخ ماه بعد جود هرى دستيدا صركلبه احزان برتشرلف لا مي اورمها ي كلانے كا تفاضاً كيار عير نويرسنائى كە كمېنى ندكورنے لائن آدم جى ايوارا اسے گروا ئاسے اور بالخ مزاركى منتدوى اجلاس عام من فجهے ديں سے مطان وكلا با در نہيں آيا . خيا ل كبار يثبد حد آ ما دهٔ مشرادت ہے جب انہوں نے تقین ولایا ور نبوت اخبار سے تراشے سے دیا، تو فرط مسترت سے دلیوار ہوا۔ خواب نئی مورد گاری، دونے سولوں اوردرجنوں اوتل الم سے بر کے مات بدادی میں دیکھے۔ بندہ برور است اور اور در بونے کواکے اس باوی کی مذشنبہ ہے مذوید سوجیا ہوں معاملہ مگرہ گیا۔ تمنے یا کاربردازان کمپنی نے دامے مصفین کی منسخ كى، إسام وكاررياست، مرتى علوم حضرت أدم جى ديوالبه موسى - ايك افواه الدتى بيجمى كان يرى كەرىك خاتون مزىم زمانى عالمكير نے تقدم ميش كوركا سے خفر كے خلاف و و يركداعزار غلطاً د می کوملاً اوراصل استحقاق مبرادی بان کا ان کا تھا۔ اب صاحب آگے سلو۔ دوما ٥ موتے تہا دے شرکرا جی بیکسی کام سے جانا ہوا۔ بندرود در ایک حلی دومنز لدمیں سباح ترق وغرب منتى ابن انشاسے ملافات كى وه ولم لى غالباً كنا بول كا كا مد باركرتے بين ليدى اس دوران بس جب جهال كتن كي اندكي بس دم بينا مقصود موتله- وه مصروت كار مقي اور آده آ ده گفت بعد می کاربردا ندے م نفی کمتوب رفعے اخباروں کو بھجوائے جاتے تھے۔ فقرمعاومطلب نوك زبان برلايا فرانے لگے بجائی خضر بركيا كتے ہوكدا نعام تهيں تا حال نهبي ملاكسي كماري سرملا تها مين لولا بندوي نهين لمي اوراعزازي كماب كانام نبايا.

بموجب اس خوره کے نمارے ختمت فائن برقدم بیس کو حاضر ہوا۔ خادم نے بتایا وہ اس فار کو گئے ہو، اور مہفتہ عشرہ بیس کو ٹوسکے۔ نامرد، کا رقی بیس بیٹے کر لا ہور آگیا۔ بیماں سے بروز بیش شنبہ ، ۲ راکتو بریخ طاتم کو لکھا ہوں ۔ برخط کیا ہے کشکو ل گدا ہے۔ برسوں اسے ایک معتنف کے نظر بھی جا ہے کہ دال کا بہ حال ہے کہ اب برزیک خط بھی جا ہے ستقر نک فیمیں مہنے باتے متوقع ہوں بہن شروی کے جلدا ز جلد ملنے کا۔ بعد حصول مراد ایک قصیدہ بیرد مرشد جائیں المناقب عالی مقام ، جمیل الدین عالی کی ضرمت بس گزاروں کا۔ خود تواس برزیک خود تواس مرزین سی دن بی کورو توانی سے نا آسٹنا ہوں ، افسار شعراء احمذ بریم فاسمی صاحب سے میں نو فن بی کورو توانی سے نا آسٹنا ہوں ، افسار شعراء احمذ بریم فاسمی صاحب سے لکھوا ڈن گا۔

محترمه مریم دنانی عالمگیر کے معاملے سے مشوش ہوں۔ فاطر جمعی اس بیجیدان کی کوانا لانہ ماس ام میں کہ بہرحورت انعام واعزازاس کا بدستور سحال ہے اور آدم جی اپنے قول مردان بیستنفل ہے۔

ابن انشاا گروی آ ناسے آجا بی تومیرا سلام دینا زان نک پہنچا دومیفستر العدیم علی فرد راست می کا نامی می است کے م راست دی کو سجدہ تعظیمی نور الملک میرخلیل الرحمان کوبندگی من مم زا نی عالمگر صاحبہ کی خدمت میں مجراد طالب کرم بندہ خضر امر تومہ ۱۹۳۰ کو بروہ ۱۹۳۹ کا درمی بندہ خضر امر تومہ ۱۹۳۰ کو بروہ ۱۹۳۹ کا درمین میں مجراد

## وجدمراد کے نام \_\_\_

التخدد الورحثم وحيدمراد سلما للدتعلك

ا الم اسبے بیارے وحیدم اوسے بھر ملاء بعنی بردہ سبس ما مکیکوب برد واہ کیا عجوبدوا نابان فرنگ نے برائے تفریح و تربیت عوام ا سیجا دکیا ہے۔ بین روبے کچھ اوبر كالمكث لو، چوبارسے پر ملبح واورز انه كى حيرت افز ابئوں اور نيزنگ كاربوں كا تماشا كرو-اس برستنادنعلیم اظلاق و تهذیب اوردرس عانشفی و نامرادی سیکصور سی میری جان اس دنبائے رنگ واد میں ماسواعاتن ہونے بامعشوق بنے کے دھرا کباہے نظر معاشق اندنشغ روز كارب بكيظر الكيازما ندك لوكون كوستنات عقد آج كل بروجوان فانل و قتبل بنے ہیں۔ یعنی مارتے ہی اور مرتے ہیں۔ بائیسکو ب کا ناطک میں نہیں دیکو نا اسطے كرع صديبنتيس برس سے ايك بى تما شافتلف عنوا نات سے بيش كرتے ہى . واشان واسى ابد حن وعشق جسدور قابت انشادی بیا ه کی- برنالک بس تبن چار رفص ۱۱ کید قوالی ، کم وبیش درجن کانے ایک وواس سازم جران مول کرایک نافل کودی و کید کراس فلروشے باکشان کے الح لیان کا دل كيونكر نبيس بعراً كليج كيون مذكو نبيس مّا جهان جاؤتمات كاه برمردون اور طبقه الأف كعظم شیر قطاروں کی قطاریں گویا دنیا میں اور کوئی کام نہیں۔ مذنا ط*ک کے بسر دیبوں کو ، مذتما شاد بکھنے* والمو ل كو.

کانوار کے دن رمضان المبارک کی دو نار بخ بھی یمبری ایک جھوٹی بچی ہے۔ بنجب لہ اربل کا نصف ککٹ اس کالگنا ہے۔ باتوں میں بڑے ہے بڑ وں کے کان کرے اور بعضا وقات اس دور کی کوڈی لائ کے کہ او می سن کوانگنت بدنداں ہو۔ جدبدنسل کے ہر فرد کے مثل وہ نیکی جسی ہے تم پر دوئی اس کی ضدر بابا ، وجبد مرا د کا فلم ستان ما ہی د کجھوں گا ،، دو کا حذد کو بھی ہے اور اینے برطے سے دوئے وار این صور کو اس ایک اور اینے برطے سے دوئے برخوردا رضعور کو اس نا ایک اور اینے برطے سے دوئے برخوردا رضعور کو اس نا ایک اور اینے برطے سے دوئے برخوردا رضعور کو اس نا ایک اور اینے برطے سے دوئے برخوردا رضعور کو اس نا ایک اور اینے برطے سے دوئے برخوردا رضعور کو اس نا ایک اور اینے برطے سے دوئے برخوردا رضعور کو اس نا ایک اور این کا دوئی میں میں دوئی کا کا دوئی کا دوئی کی کھی کا دوئی کو دوئی کو دوئی کو دوئی کو دوئی کا دوئی کی کھی کا دوئی کی کھی کا دوئی کو د

س لے کیا۔

صاحب اس نافیک میں تم نے نن نقل میں کمال کر دیا۔ ہر جبد کہ فقر و قف یا برنان انگشن انٹر ول سے بعد یعالم خواب کی برکرنا تھا، و قفے سے بیلے کا نی چاق و چوبند بی خار کی بحال اللہ جیسے مرمور خور دارا اس کو کئے بیس حق اوا کاری اور نقل کا داکرنا۔ وم دم بس کیا زقندی بحرتے ہو کو یاعض عضو میں کما نیا ہ مگل ہیں۔ فیاس میرا بیسے کہ بیول شے بہا ب مورکیا کلا سی سرا بیسے کہ بیول شے بہا ب مورکیا کا اجب ہو۔

ماشاء الندمطرب مبی بے نظر ہو۔ نان سین جدید بکد میں کہوں گا تان سبن پر ابری نے کے اس واسطے کہ وہ گا تا تھا ایک مگر جم کے بیٹھ کو نم کاتے ہو جھلے کودتے، نخل چمن پرچھے ندی بر سطے کہ وہ گا تا تھا ایک مگر جم کے بیٹھ کو نام کا تے ہو جھلے کودتے، نخل چمن پرچھے ندی بین سنا وری کرتے، بھر نان سین کا دنی واک وموسیقی اب فقتہ یا د بیز ہو جیکا دلوگ اے ندی بین سند نہیں کرتے۔ تم موسیقی جدید کے استاد ہو۔ انجمن نامی نامی میں تمادے اس کا نے نے برطان طف فیچر کود یا۔ بول: ۔۔۔۔۔

میری بھا بھی ۔۔ ہومیری مبعا بھی، بلئے بائے بھا بھی ۔۔۔ تم جو برا دوں سال!
مرض نببان کے با وجود وہ منظر حیرت خبر اور ساں تمادے کا قامال ذہن میں عفوظ ہے۔ میرالوکا برخود واکر ضور فجھ سے کتا ہے کربا والنو ا بینے لحن واور دی سے تم نظالے محفوظ ہون فی الحقیقت ایک اور صاحب احد رندی کی ہے۔ میں باور کرتا ہوں کر یہا طلاع غلط ہے چونکہ ایسا مکن نہیں کہ اور سے وجیدم اور اور ایرا مبلک ہوا حمد شندی یا کسی اور مطرب کا۔ اب کل کوکوئی یہ اڑائے کہ فجرے تمادے اور کرتاب دراصل بی کسی اور بندے کے تو میں جانوں کا کہ میری فاخت اڑا نے کہ فرے بیں جانوں کا کہ میری فاخت اڑا نے کے ور بیے بی ۔

صاجزادے نماس نوعمری میں فرخندہ اخترصاحب اقبال، نامکسے سارہ فروزاں ہے۔ تمارا باب اگر صبتا ہے تو ابنے خلف کی نیک نامی وائمرت کو دکھے کر جلمے میں بھول مذسالہ موگا بہ تباؤاس بازگیری کا ما مل مذتم کو کیا دیتے ہیں۔ ایک اخبار میں دیکھا کہ بیس بھیس ہزار روب اکب ہینے کے کما لیتے ہو۔ بادک اللہ میرزاغالب ایک شاع تھے وہ کے دہنے وائے آئے نے ام ان کا خود سنا ہوگا۔ کل عمرعزیز نظم ونظر مین شفت کرنے اور وظیف و بنیشن کی کمی کا رونا دو نے میں بسر کی شراب فرض کی بیتے تھے ہیں نے حاب ساگایا کواس نناع ہے مشال و بحربیان کواکھر برس کے موصد حیات میں جواس نے اس و نیا میں کاٹا نجموعی اتنی لائم مرتبانِ عالی شان و مرکوران کلیے بید اگر لیتے ہو۔ بجرنام تمہا را الرکاران کلیے بید اگر لیتے ہو۔ بجرنام تمہا را دبان لاد فاص وعام نظر تن کا کم کو ماصل علی ان ان میں باخصاص تم بلا شرکت فیرے مفتول و مجوب میرناغالب بے جارے کواپنی ذندگی میں ماسوا شے جو جردی عبدالنفود ، میں بردی میرن میان منتی ہرکو بالی تفت و غیر ، مما ورجیند والیان ریاست کے کرمن کے آسوں سے باع سے کسی نے بوجھا تک نہیں ۔

کل دوشنبہ کے دو نہرون رہے برنامہ تہیں تکھا۔ آج برنگ ڈاک بین بھجوں کا اگریٹ کا کریٹ کا کریٹ کا کریٹ کا کریٹ کی کہیں ہے لفا فہ مانگ لایا اس کے صلے میں بدا نعام دوکہ ایک درجن سری لنٹن بر کا کریٹ بیبل ڈاک نریبل کردو لمبٹی کی رسب بدساتھ ہی بزربع رحبطری لفانے میں ملفوف بھجوادو۔ یہاں کا اسٹینن اسٹر میراصورت اسٹ نا ہے جواب لکھنااس خطاکا ضرور نہیں۔ اور نجھ کو کسو کے بھی کیا ؟
دیمی جتا مان نرمیں تنا جان۔

ہماری بھا بھی کومیری دعا کہ دینا۔ وہجئی ہزاروں سال۔ تم توجو کے ہی روز سے سکھ د ہے۔

عاجز: خضررمويضانواد ٢ ررمضان ١٩٨ اكتوبرا ١٩٥٠)

#### اے ایم قربشی کے نام —

فبلاتسليمات

آج صبح اخباد امروز، یس فرد کھی کرمعلم الملک عبد الجید قریش صدا مین قریم خال مسلم لیگ بمع این جیند بجائی صاجوں کے گرفتا رہوئے اور زیدان کراچی میں ان کاسکن با قوج پر مزید بیختی کرا ہے بیدا کی مقدم ایک درس کا ہ سے عملہ کی رقوم مراید خضوص بین خود برد کرنے کا ایک مدت سے عدالت میں زرساعت تھا۔ بیچ بیں فوجی کو دسط نے اس کواپئی عمل ادی میتون دی ۔ میں لیا، اور فوری احکام آب کی اسری سے صا در موتے ۔ اس خبر طبیعت ساط دن میتون دی ۔ میں لیا، اور فوری احکام آب کی اسری سے صا در موتے و معز زلوگوں برالزامات وا تھا مائے مقم میں برائی امات وا تھا مائے مقم کے دھرتے ہیں، ور کمیڈ کر لے جاتے ہیں۔ صاحب ایر فیامت کی نشانی ہے ۔ آپ گوئی تو بین میں برطام ہرگئے والے اس ریاست میں بطام ہرگئے جاتے تھے ۔ صاحب ایر فیامت کی نشانی ہے ۔ آپ گوئی تو بین میں برطام ہرگئے والے اس ریاست میں معلیات کے دھرتے ہیں اور کمیڈ کی اس درکھتے تھے ۔ صنع می مرحد نصر نے بیا مدر مین برع شرین برائی ہوئی ہوئی کی اخودی برع ش ۔ ہلا امند میں بر بھوٹی کی اسورو تا ہوں ۔ کی دوی افعال برائی ہوں کہ آب کی ماخودی برع ش ۔ ہلا امند میں برع ہوئی کی اسورو تا ہوں ۔ کی دوی افعال برائی ہوں کہ آب کی ماخودی برع ش ۔ ہلا امند میں بر بھوٹی کی اسورو تا ہوں ۔

اجیاصاحب ول پر ملال نہ لاور حب وطن کی سزا یا تی اور سرخرو ہوئے جال کہیں ہی رہو ان متا میں اور نے بین ایا فوان بی المان میں دہور ون مات میں دوئی کے بارد بنے ہیں ایا فوان بی المان میں اور نے موسکین خفر کا ادا وہ بھی جلد تمال افرب ما مسل کرنے کا ہے یہاں بھی ابتی دسنی ونمن کی نے بوش وحواس کم کر دھے ہیں۔ بارسی کی برا کے ساڑھے آ کے دولیے میں۔ معاذ اللہ اللہ کی کہا ہوں ایک بیس میں معاذ اللہ اللہ کا کہول کیا۔ اُبلانم کرم معاذ اللہ اللہ میں اور خدا کا شرک و ان نظر کی و کی اور میں اور خدا کا شکر اور اکر تلہوں۔ یہ میں اور خدا کا شکر اور اکر تلہوں۔

اعمى يرخط لكها - ابھى فحدنغرلف جيراس مے توسط اے بيرنگ داكے معرفت

اخارام ون بھبحوں کا -- امیدوار موں کاربروا ذانِ اخبارا سے آگے کمنوب البدكوجائے اقامت بر بینچا دیں گے-

اب عائى صاحبول كى خدمت من فقر كاكورنت بيش كيم ---

والسيلام

خضررمرفومه واكتوبراء واددوسنبدكادن

### مجیدنظامی، ایربیره نوائے وقت "کے نام

مقصود کموب فی گوش گزاد کرنا موں مرحب تمارا انوائے وقت ایک عربے سے معرب نیار مطالعہ نیں رائی جا ردوز ہوئے اسے خریدا - استعباب دلی تھاکداس فتنہ وفساد کے زبانے میں تماری نہج فکرکیا ہے اور سس وصنگ بررشات الم کورواں کرتے ہو یہ انواں

المكرم مطابق و رویمبری تاریخ بھی ون جعوات کا تھا۔ ورق محرّرہ تہارا بعنوان و غلوط و دارت کی ورم مطابق و رویمبری تاریخ بھی وی دریا ست پرا بتدائے عظیم احدتم کو اپنی سخر بریمی جناب و والففا رعلی محصولی تحقیف و ندلیل کمین سے خرص فر المنے ہوئے ہارے ایک د بنا جوکسی طرح مغربی حصے کے دوصو بول میں انتخابی کامیابیوں سے یمکنا رہوئے تھے اوراکٹز بین حاصل کرنے میں کا بیاب ہوگئے تھے وہ عوالی لیک سے خلاف وافون قرار دبئے جانے کے بعد بلان کرت عیرے اقتدار کے وعو بدار بن گئے تھے۔ وہ تو ی اسمبلی سے صفی انتخاب کو بھی خاطر میں نہیں لانے تھے اور بلا مقابلہ کا میا بی کو سیکھوں کی تقسیم کا ای نیے رہے۔ اگر جہجے و بیاب خودا منول سے بھی حاصل کر سے بنی پرٹی کو کی گئے جیٹنے و وا وی تھی، وی وی مقی و عیرہ وی بیاب خودا منول سے بھی حاصل کر سے بنی پرٹی کو کی گئے جیٹنے وول وی تھی، وی وی وی وی دول وی تھی،

حضرت؛ — اس اقتباس عبارت بین کسی طرح کامیا بیوں سے بمکنار ہوگئے تھے۔

خوب قا بل دا دہے کھیانی بی کھیبانو ہے، اس کو کتے ہیں۔ آب کو بیغضہ و رہے ہے۔

کہ انتخابات دوایت دیر بینہ برکیوں نہ ہوئے۔ آب سے میکا دیانی اعظم کیوں نہ سرخرو ہوئے۔

ما بعد اس سے یہ انٹے گاکہ سٹر قی صے میں چوشمنی انتخابات ہوئے ان کی حقیقت سب جانے

میں قوم کو بہنسی کاموقع ہم پینچا۔ کئی انتخابات کی نشسنوں بر توا مبد وار بھی عا ئب ہوئے۔

میں قوم کو بہنسی کاموقع ہم پینچا۔ کئی انتخابات کی نشسنوں بر توا مبد وار بھی عا ئب ہوئے۔

میں دور کو بہنسی کاموقع ہم پینچا۔ کئی انتخابات کی نشسنوں بر توا مبد وار بھی عا ئب ہوئے۔

میں دور کو بہنسی اندھا سا دے کے سارے لیکٹ اینوں کو بعنی اہلی طہارت کے مان رکھناہے

تھیبم کر دے۔ آپ کوچا ہیئے بنا کہ سبکٹوں کی تقیم کو اسے فقرے کی دا دور ہے۔ جان رکھناہے

ہے دوح نہیں !

آ ك رفيط ازاس طور سي وي :

نقل عبارت اداريه:

" بین الا قوا می باسی محا در وصروانی مسطر بعظ نے سنبطالی ہے۔ وہ چھ

سال بہیے رستمبرہ وی باکستان معادت جنگ میں ، بھی بر فریصنہ سرا سجام دے جیتے ہیں۔ میں لعین ہے کہ وہ اگر بخنت وجا نفظ نی سے ام لبی۔ اوركو أل وجهنبس كروه ايساندكرس ) تووه بيلے سے بهتر كاركرد كى كامظامره كم سكت بي ازي بينيروه آمرايوب فال كم نما تندس كي جننيت اقوام متى و كميستق اب وه قوى حكومت اورايك منتخب عوامي غائند سے كى جنبيت من بنویارک جارسے میں اس باروہ اس لحاظ سے خش فعمت میں کوزار فارجه كى زمام كارمبنها لن سے بہلے ہى اتوام متىرة بس امرىكيداور حين كے زير انتربین ال قوامی رائے عامر کا بانسر یاکت ان کے حق میں ببٹ جیکا ہے اور دنیا کے مالک پاکستان کی حق بہندی سے فائل ہو بیلے ہیں ۔ ۱۰۰۰س کا كريدات صدر يجنى كوجانا ہے - بيس امبدہ كمسطر محفظ ابنے طرز عمل سے یاکتنان کے دوستوں کی تعداد میں اضا فدکریں سے، کمی نہیں مسطر عبولے اقوام متحده بس جلن كابب فائده به بهي موكاكه وه ابنے دل كى مجراس بينے برانے دوست، سورن سکھے خلاف نکال آئیں سے اور اُن کے باک فی حلف باطلبف ساسى رسماننا يدنسينا فعوظ دبس ....

بھٹواتوام ہتدہ بیں سودن سنگھ فا لعرکے خلاف دل کی بھٹراس نکالئے بیں یا نہیں ہوڑی ۔
عبارت مندرج بالا بی بھٹو کے خلاف دل کی بھٹراس نکالنے بیں کوئی کر نہیں جبوڑی ۔
ایک ایک فقرہ تہا را ہر ونشر جبرے اور کراب گھو بیتے جاتے ہو صحفرت بیا کارکردگی
بھٹو صاحب کی اقوام متحدہ بی سب کو معلوم ہے۔ ایک عالم بی سب نے تسبیم یا کا توام تحدہ
بی ایسی بیٹا مر لفزریا بنی میاست کے حق بین کسی مندوب نے بیلے نہ کی اور ریو کر یار طے صدیہ
سے کی کوائے ، سرچیز کا دیتے ہو جبال رکھنے گا کہ بین کل کو ہر بات کا مور دا امزام ان کو کھٹرا قاوند
ان کے اور کے دریے موجھرت آب تدعی ہیں صائب المراشے موسف کے ابنی دائے کو کمجی

نہ بر سے سے بردعوی آب کالعنوا در لپوچ - نقر نے آج کک کوئی صحافی واست ا دسیاست
الب نہ دکھاکہ وقع و محل سے مطابق عقید ہے ابنے میں تصبح ناکرے۔ آب سے ایک دوست
محدم صحافی اُ زا دزیڈ اسے لہرئ ہر جینے کے بعد بنیز سے بر لتے ہیں برط صفے اُ فتا ب کی
پرشش ان کا واحد مفصد حیات جس نے بوٹی ڈوالی اس کے ہماہ ہو گئے۔

لقتيه الدريفقر بخوب طوالت نقل منبس كرسكا اسمي تمن ففق كالمسط بعادتي الجنتو اوركم ونسنوں اور تخرب كاروں كے سقے لئے ہیں ۔ حزب انداز ہے ابک طریقے سے معطو صاحب كومطعون عضب كرنے كا- بحثواب كوا جھے منيس لگنے بس تماراا ورتمارے اخوان كابيك توان كى كھال ادھير واليس آپ سے مجوب صاحب المتازنواب ممان وال دولتانه عصرت واقع مين فقريهي ان كوتوحيد كى فروندنده سمع اويستنغرق مننا مده ذات جانا ہے۔ تم ان سے اوران کی جاعب کی توصیف میں کتے بھرتے ہو کہ صوف وہ ایسے لوگ امر بریاست میں ہیں جن کو استحکام مکی سے لئے جہا و مھی دینی برط سے وہ اس سے الريزمنين كري سے النداللہ يركيا كہتے ہو- ہارے نواب صاحب اور خاك دو بي كا مذبهل كن بيشه اختيادكريد يرنوب كبول آئے كى وولت واقبال ان كامدام سے-جار ودین ال کے دشمن احضرت نے کہیں دیکھا ہوگا کہ فعفور حین ما وُرز سے نگ اوروزیر چوان لائی نے بیکنگ کے بازاروں میں کئی بارجا را و بھیری - خاک روبی وستوہے باکف اور بنح لوگوں کا ، ندکہ اہل اسلام سے اصحاب عالی مقام کا- بھٹوصا حب سے متعلق بیکتے لوبا وركم لنيا كدوه بھى بعضول سے نزد ك اہل كفار ميں سے ہيں سلبن مي سے نييں-! تم كو دعوى بيسلطان ما برك سامن كلمة الحق كمن كل بها في يه كام ب ب عاشكل-بس نے تواس رابست میں ماسوا قاضی العضا قارمتم کیا نی کے سی کامت الحق کہتے ماستا. جب نواب فدالوب فال بها در كا دور حكومت تطا اورآب ا ورآب كے مدوح نواب صاحب گھرو لمن جيھالندا لندكرتے تھے، برمرد آناد ويرب توك انداز دلننبس مي

دل كى بات كما جهرًا تعاليه جانباً مول كم من حبارا لملك نصرت الدول نواب كالا باغ مرحم کی خوشنودی فاطر بمیشائس زمانے میں میش نظر رکھی ان کے قدم آئے دن سرشام د بکھتے تھے۔ ما تھ جود کرمزاج مبادک کی خیر لوچھتے تھے۔ تنہادے اخبا رہے مدشدان کی دبداد<sup>ی</sup> اوربارسائى كى تحيين كى عِفل مندى كى اصلحت وقت كفى ورندمطع صبط مروجا ما الجيم مبلوان کے معقوں بٹائی کرادیتے زندان میں والے تے کلمة الحق بے شک کہو، حاکمان وی اقتراب بگار ہرگذمناسپ نہیں - اہلِ اسلام کا تبیوہ بہنیں - مدوح سنے انتفال برصالے الی کیا۔ سمجنا ہوں آب فرور سرائے تعزیب کالاباغ بہنے اکٹر مسلین ان سے یا وی دھو کر بینے وا سے اور جن برا ل کے احسانات تھے گئی کاٹ گئے۔ حاکم اعلیٰ کاڈر غالب تھا۔ جلنے تو وہ برًا انتے وہ ان سے البعد مدوح کی سبکدوشی ا زمنصب گوربزی ہے ، کدورنت ولی ر کھتے ستھے۔خود انہوں نے دفیق وفا وار کی رطت پرابک لفظ افسوس کا مذکھا ۔ لیج البت نبوا موكا اس كو عقلانى فاطردوروزك بعد خطرسنده بس تيز كانكار كحيل على حضرت : تم عقل کل سے اسنا دہور میں سیدھی بات کرنا ہوں ۔ گھر خبال میں آب سے جب آئے گی کا دیخ عام کا دیرہ وول روسٹن کرمے مطابعہ کرو افرار خود کرو سے کہا کی حالت جوردی ہوئی اور گیدھے کے ہل اس کے شہروں میں بھرسے اتواس میں بطری وجہ موجود کی کی فیملین کی تھی۔ تم اور تمارے ہم خیال دام ترتی میں مائل، وئے جمود عزنوی ا ورسنها ب الدين غوري كي فتو مان كاسبتي دم التي دسيع وجدنهي يا أاب اصحاب مح كبين ہوش مند ہونے کی اور کوئی صورت نظر نہیں اُتی آب کی عینک کے شیشوں پر و صند کے وصلنے کی —

نسخد نع اعومان فر من سن بیجے بائن بی کا مدیخ اور مراز بنزرس صاحب کی کتنب اس ریاست میں کہیں سے دسنیاب ہو جا نبی ، تو طوعاً کر کم برا صرف اسے۔ یہ دولوں اصحاب میں تو فوعاً کر کم برا محکمت ان کے دسینے والے لیکن قابل ایجھے ہیں ، آپ سے فرجہدم

سے کہبس زیادہ وسیع النظرو لبندمنظ فقردعا کرے کاکہ آب کی عینک کی دھندان کے مطابع سيجه طائم تعضيات وتوتات كنوي سينكلوسا مبدالبته ننهارك سدھرنے کی موہومہے۔

معان يميركا، فقرك حواس بجانبين مذحاً فطهر لم-اكثر الفاظ بعمضم يكرماً با

مون- باون برس كى عربوق- يا دالتركازان-

اب می حضرت سے باتی کرمیا - وفر جا کرخط کو مرنا مرکر کرچراسی کودوں گا-وہ داک یں ڈالے گا۔ بیش گاہِ نوای دولتان صاحب بہاور میں بیری بندگ بیعجے - ان کو کیے گا كرع اننت بندوى سے بارے من ان كى فدرت من مع تصبد و بعد ميں آئے گا-ج ب شوكت الملك سرواد شوكت جبات فا صصاحب كوسلام و نياز : فاضى القضاة كالوس صاحب كوسلام-

استنزاد-اس تار بسنح كويه كمتوب فاكس ده كياجيب بسيرا رم-آج خرست مون كه افواج مندوها كيمين واخل موتين ووصاكه فيب لكرينا - كدينبس سكنا، ول مولس تياس كرا مول كر جنگى تراف ور قواليال ديالو پاكستان كى مم كوسے بيھيں برورد كار عمين اورسب خوبان روز كاركواكمي مختنين وكل فجمع عجونهستى كوسلامت ركعبن-بحريم سنا بيط كررد ابون - تيره بخت : خضر

ریداو پاکستان کے نام ---

اع وع الما معدب ريديو كاستان طرب كناب موار

أدُ كِالَى ، مزاج لُو بجبرے حضور كا - كرجو، غزق جيكو، ير تيلو باكسنان ہے كے تبعد ا دوزے اور دیمبری چربس ا رہے اس وقت مغربی پاکستان میں شام کے چھا ورمشر تی پاکستان بن سائن بج بن ساعجاذ ايك چا بى كلىپ، گھاد اور خبار وافكار و مرتفيكو ئى كاسرور الحاق إس

کھائی صاحب، کیا عرض کروں۔ ہے تو یہ ہے کہ حبب آپ کی کا زسند ہوں۔ الیہ کے مندوق برخرب کاری سکانے ہوں۔ اب موجر صندوق نے ابسی صنعت اس میں مندوق برخرب کاری سکانے ہراگادہ ہوجاتا ہوں۔ اب موجر صندوق نے ابسی صنعت اس می رکھی ہے کہ چا ہی سی اور بہد ہے ہوگھا و اور بورپ وا مرکم و بہند کی بوئی سن لو صندوق جواب شک تو ہو حض یہ ہے آپ برغا بہا برحقیقت امرعیاں نہیں ورہ ابنے طور بدلنے میاں کوئی آپ کی آوا زسنے کو جبور نہیں جب کا دل جا ہے سنوق سے چا ہی مروظ سے اور لندن و دم کی وواسٹ نگٹن کی مبرکمہ ہے۔

عجرهى ايام حنگ مس بوج صعف ظبى تمكوستها تها و در در الميد الصيد تراستا ورسف و سانے باب میں نا دو لو لم رصاحب کی فیسے گوئی ہے تعق بت یا تا تھا ستوقع ہو اکہ م جلد وتى منجي سكے لال قلعے مرسم برجم كشائى عمل ميں استے كى ابل الكنتان كى نيك بخت بى نى سى ادر منود سے ریڈ لیسے جول چوک بب کوئی منحوس خبر کان بس برطقی تھی تو دل قدرے مشوش موجاتا عماری خروں سے یا م داراعلائے اور مادولو باربیقی مکل اعتبار اِسے میں بواصا آدمی، بجولاً وی، آب کی باتوں من آگیامطش تھاکمتر قی ضف بر گھسان سے دن ہوتے بم اور کفارمنہ کی کھاتے ہیں -آپ نے تو کچے کنا مناسب نہ سچھا، بی ہی - بی یسی اور شریمتی اً كاش وا نى نے بنا دباكہ ہندوستان كى فوجيں و حاسے بيں داخل ہوگئيں۔نوسے ہزادامل الم نے ہتھارٹا ہے۔ دودان سے بعد مہلی بارسبیل تقریرول ندبر ماکم اعلیٰ کمبدن جزل آغا اے۔ ایم بجیٰ فاں اس واقعہ کی اب سے تصدیق کی بہان الند اِ-عوام زیا ست کو میجے جرے ہمت بے خرر کھے کے حبلوں بس ابسے ساسر گرمی دکھائی۔ لاکھوں دویے کی رقم جوسر کا راب کی كاركردكيون سے صلے ميں ہرسال خرج كرتى ہے معرف اس كا فقط جنم بينا ميں وهول جوكمنا بوا-مريديكم بعائى صاحب أيسف علاقدزياده ترعا فرارواح سرتطام عام آب وكل س

نهيس فقيرا على المنه ول خوش الرسين شخص تها، متها دى منفل مرتبياً وي ، قل خواني اور قوالي نے جل مھنا دیا ہے۔ انسان کی حورت سے بنزار ہوا۔ دنباسے کارو یا رسب سے ہوئے جماد و شہادت منزل حیات فرار بائی-آب نے بھی نزانی ولاف ذفی میں صرب بھلائگیں۔ساتھ اس کے چار سرکارونا بینا حاری رکھا۔ جائی جی، یہ ہابت آپ کوس صاحب بے نعور نے دی كداس طورس رياست معوام كا حوصله سيص كا - كلام اقبال لا مورى كى منى حوب بلبيدكى -مرحوم محففودكواس باست كاعلم بوتاكه كلام بلاغت نظام أن كانشكل قوالي كي اختيا دكرسكا اورآب کے معوں اس کی بگت بنے گی تو وہ کسی اور خطے میں بیدا ہوتے۔ اب ملنے یا ذائیے بصورت موئ كراوهرا بسك اعلا بخي صاحب في اعلان كيا داب علامراقبال كي فلال نظم زمگو نوال سے سنبے ا دھرلوگوں نے جا بی کفا رکی اکاش وائی پر پھری - بھائی میرسے فطرتِ انسا فی کے نفاصے آب بھولے ۔ ہوقت کی پندو موعظت طبع سلیم کوگوارا نہیں غرض کیجے گا کرامل انگلشان کی بی بی بی بی مرآ دھ گھنے سے وقفے نائم شعرا محضرت والمنسبكيدم علیدالدام کی نمثیلوں کے حصے گنوانے لگے۔ کب تک ہوگ اس کو منبی سے دوون پر انتعارینے مے بعد کیوں مذہبی سے درست کے درست کے درست کے درستا

اس باب بہ بہ کا کو ڈھبل دسنے بہ سے آغازیں اٹم طار ہیں: فرانس سے ایک مفون بعنوان ، جِلّہ کمان کو ڈھبل دسنے بہ سے آغازیں اٹم طار ہیں: فرانس سے ایک محاف برائے کا فہ برائے دیوں اور فیصر جرمی کے ساکھ سامنے برد آ زما نتھے۔ نصا تو ہوں کی گرج سے ارتی می نود کارن تھا کہ شقوں کے بیٹے ملکے تھے ، بارے گولہ باری کچھ تھی تو دو ٹا مبوں کے چہرے ، کا مک فد وصول سے بیاہ، بک خند ق بی سے اُسطے ۔ اور ایک لے دو سرے سے کہ "بیل ، میر سے بار ، میں وصول سے بیاہ، بک خند ق بی ایک نود کا میوں کو ڈور و تھی سے شادی کر لینی چا ہینے تھی اسے جائی صاحب ، دیکھتے ہیں آ ب اس جنگ و جدال اس میون کی گرم باز اری کے دوران میں دوسا دہ دل عام سیا ہی ا بیت اس جنگ و جدال اس تھی کی جست کے بارے بیں با تیں کرتے ہیں۔ وہ گو یا کمان کے چھے کو ڈھیل دیتے تھے۔ ایک ساتھی کی جست کے بارے بیں با تیں کرتے ہیں۔ وہ گو یا کمان کے چھے کو ڈھیل دیتے تھے۔

موت سامنے بھی اور وہ بے بروائے۔ ممکن تھا کہ دوسر سے کھے کوئی گولا اگن برآن گرتا اور وہ کھیت سہتے۔ آب سفدونے بیٹینے اور نزانوں کا جوسلسلہ دن راست قائم کیا، تو نہا بہت ساوہ بوجی دکھائی۔ عام لوگو س کا تو ذکر کیا۔ کا فرحنگ پر لوٹ نے واسے سببا ہی بھی ہر دم حنگی ٹرانے اور دھوال دھا دتقر بریں سننا بر واشت بنیں کرتے۔ ہم سب کو داد و بچے گا۔ آب نے افعالا طکی ہاتیں کرنے اور بہا راجی ہملانے کے خلاف قسم کھا دھی ہے۔ ہما را ہی دم ہے کرصبر و نہا ت سے آب کی یوطلت ہیں جو فرت آب کے سامعین سب صوفی صافی نہیں جا ہا کھجول میں۔ نشا بین کو ہی نہیں جو آب کی سلسل وعظ بیانی پر وجد کر ہے رہیں۔ جنا بی دہ چا ہی دہ چا ہی اور میں مقاموں برگھماتے ہیں۔

جوخری سنانے ہوان کا حال بنی تھا دے دوج ، ہروص کی تر بیب ہے دوج ، ہروص کے جو وصول کی اوا دوا دانے اسمع بران کا لعبد گذال خروں کی تر تیب ہے دوج ، ہروص کی ہی ہوا تا اس وا فعد کو سرخرنا مد بنایا، مزار قا کدا عظم برفاسخہ برفاسخہ برخی ہے کہ کو سرا یہ آر اسٹس گفتا دہم بینچا۔ اس وا فعد کو سرخرنا مد بنایا، اور با بخ منظ اس کی تفصیلات بتانے میں خرچ کئے۔ واہ صاحب ، یہ ورولین خطر بھی جب اور با بخطے دنوں کرا جی گیا، فائدا عظم سے مزاد برفا تحر خوانی کو حاصر ہوا۔ اس کا ذکر تواسب نے بیجے دنوں کرا جی گیا، فائدا عظم سے مزاد برفا قالح خوانی کو حاصر ہوا۔ اس کا ذکر تواسب نے ایک ایک خوانی کو حاصر ہوا۔ اس کا ذکر تواسب آبا ایک خوان کی بیکھ میں نہیں آبا۔ بیک بات میں دکا ہے کوئی میں نہیں آبا میا ہوا ہے۔ کوئی ماکم اعلیٰ آٹے یا جا ہے آب کا آئیک ایک ڈوسٹک ایک مرض دوا صل تھا دا کہ ہے۔ حق ماکم اعلیٰ آٹے یا جا سے آب کا آئیک ایک ڈوسٹک ایک مرض دوا صل تھا دا کہ ہے۔ حق تعالیٰ آئی کو جلد شفاد ہے۔ تندرست ہونا تھا دا معجز ہ عظیم ہوگا۔

اورصاحب اسب یہ جوتم نے کے ملاؤں کی فورج نطوع ہوج ہماری ملقین و ہرا یت کے واسطے جمع کرر کھی ہے اس سے عرض و فایت کیا ہے ؟ ۔ لبت وسرسال سے ہم ان کے ارشا دات وون لگف سنے ہیں . قوم کے فکر عمل ہیں کوئی فرق نمیں بڑا۔ عزیزم آ بب نے ارشا دات وون لگف سنے ہیں . قوم کے فکر عمل ہیں کوئی فرق نمیں بڑا۔ عزیزم آ بب نے این جی ہیں یہ ادادہ تو نہیں کا کہ جم سب کوکٹ ملا بنا کم وم اوسے کئی قصتوں ہیں ہم غربوں کو

بھانسے ہو۔ فق عوام الناس کو بڑھانے سے کیا حاصل ہے۔ اس کے نظمسا جدو جوا مع موجود ہیں۔ بهائى ترطب و بخوم ومبيئت ومنطق وفلسف وادنيا مذير حافي جولوگوں كو اللي مو-ادمي نبير -اس بسيوس صدى بس جين كا دهب كيس . بى بى سى دىدوسر مخطول كي ننرى بروگام ، مى اً بِسنتے ہوں گے ان کی خبری بھی تمثیلیں بھی سبیاس مباحث بھی روہ اتنے تمنّوع ، دلحبب و فكرانكبز بون من كرسن سطيد عد العن الدوز بوتى ب بى بى كوحكام و عمال کی کارگذارلوں سے تنعف نہیں۔ آپ کو ماسواس سے اور وظیف خوان کے کچے اور کام نہیں۔ كبول بطلى بم يح في اننے بى بے يبانئے ، ناقص العظل ورب شعور ، وئے كه وصب سے توسرون كى نفل بهى نبير كريكة -اس فنن بن طريب الملك احدثاه بخارى المتخلص بربطس رحة الترعليها ابك عنمون ياداً المعجس بس اس غريب في ابل مندوستان كي مركام بس بدوضع ، بسينفي معوندے بن كارونا رويا ہے كبس مل جائے توبرط هيے كاراب كامون مے سے بیٹل آئبنہ ہوگا تمارا فصور نہیں میاں دیولو پاکستان صاحب تم کونہیں روتا اسب ا بل رياست كورونا بول ـ

حضرت خفا مذہوجے گا۔ یس اب آب کو ہا سکل نہیں سنتا۔ بہت سول دومروں کا بھی یہی حال ہے۔ آپ بنا ہے گا فقیرِ خفر کیوں نہ بی ہی کی کوئی تمثیل ول بزیر براحظ علمی سنے اور کیوں آب کوس کر عنب ظ وغض ہے۔ بچ و تا ب کھائے۔ ا میری بالا اب آب کوئے ا

اب کے نام بس اتنا ہی پام ہے۔ دیکھوا بنا پورانام و بیتہ نہیں لکھا۔ بھلاد کجھول تو سے اسی تم الاحیال اس بیان خفیقت برکس کو ساتے ہو؟ \_\_\_\_

مرقومز جمعه مهراك واء

#### اشفاق احدکے نام ---

مرے دادولو لم را بست کیا لو چھتے ہوض علبانسلام کا احوال درت سے نکھنا نکھانا خم ہوا۔ بڑھنا کیسروقون دن جون بھرکو اور کے دوز کا رہیں جبار بہا ہوں۔ آئے گئے کی بجب بھک جھک میں مائنگری البتہ نہیں ہمزنا ۔ حاکم وقت نے دفتر بیں ایک بیکا بھی الدد ب مطابع ۔ وہ وحدت گر ابیں کو ہسا دکی بخ بند ہمواد تیا ہے۔ گھرے دفتر اور دفتر سے گھر مور الحالی میں جانا آتا ، وں ۔ گھر لوطنے برمع تی سے بیٹے میں ٹمر کا شخص میں المائا آتا ، وں ۔ گھر لوطنے برمع تی سے بیٹے میں ٹمر کا شخص میں ایک بخت اور لوکوں بالوں کو کاٹری بیں گھانا میراروز مرہ ہوا سے کی ۔ واپس آبا . کہانا کھا یا۔ آلہ بٹیلی و بیٹن بربیع گیا کھوں کس وفت ؟ برا صول کب ؟ یہ دار زندگی گرزایہ سے کا تم نے بھی ابنا یا ہے سوچے ہوگے کہا جھی کہا جھک ماری ، بھاڈ چھون کا حق بسب کہانا گھانا میں مورش کاٹری دکائے تعلیم کے جو کھی کہا جھک ماری ، بھاڈ چھون کا حق بسب کہانا گھانا میں کوئی بات نہیں۔ کوش سے نا گرزاری سب بغور کاٹری دکائے تعلیم اس سے بہتر دنیا میں کوئی بات نہیں۔ کوش سے نا گرزاری سب بغور کاٹری دکائے تعلیم اس سے بہتر دنیا میں کوئی بات نہیں۔ کافرش سے نا گرزاری سب بغور کھے حاصل نہیں ۔ اس سے بہتر دنیا میں کوئی بات نہیں۔ کافرش سے نا گرزاری سب بغور کاٹری دکائے تعلیم اس سے بہتر دنیا میں کوئی بات نہیں۔ کافرش سے نا گرزاری سب بغور کی کوئی بات نہیں۔ ۔

نهادے صدرا بخی ترقی آندوبور طوہ و نے بر تہذبت دینا ہوں اب بقین سے کوجلد قلمدان گوہریا ہو وزادت تعلیم سنجا لوگے ۔ مداری عظیم اس عالم دار و کبریس تم سے نبض شناس ہی باتے ہیں النڈ اللہ ایک وہ زماد تھا کڑم نے قصد کوئی و فسا مہ طرازی کی وادی میں قدم دھرا تھا ۔ فہوعہ تمہادے قصول کا بنام قصد ایک مجست کا الطباع ہوا ۔ اس نے نبی قدم دھرا تھا ۔ فہوعہ تمہادے قصول کا بنام قصد ایک مجست کا الطباع ہوا ۔ اس نے نوید دی کہ لوسف کنعان بحن مکتب فائے سے نبلی کر تخت فرق دروا کی ادب پر طبوہ گرہوا ۔ جن بچ جشن ہوگے ۔ وھول تا ہے نبی کا مرشیر بنی لقیسم ہوئی ماددو کی نیز بیس تمہال پالیسا تھ جن بچ جشن ہوگے ۔ وھول تا ہے نبی کھر کھر شیر بنی لقیسم ہوئی ماددو کی نیز بیس تمہال پالیسا تھ فی نفر بھر بیا ہے جہو سے ہوئے ہوئے گراں بھا بنی ۔ اس زبان میں بھنگو سے ہوئے کی کم نے نبی کھی اور میں اس میں کا میں میں کہ نہ تا کہ قبال سے بسایا ۔ کون جگر کا وی نی نور بھر دی کو دیا کو دی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دیا کو دی کو کو کو دی کو دی کو

يرافكن مح تمان كم مهتم ومنصرم بنو تلفين شاه اور دا دو لوبار بر دوب دها دو-

ببکن صاصب یہ دادو ہو بار کے روب میں نشکر ہنودکو کو ٹ کر برا دہ بنا دیے کے بعد آب سے اپنی دکان بک لحنت براحاکیوں دی ج ----

جو کچه نکھاہے، با دلِ ناخواستہ نکھاہے۔ اسے مبند وب کی بڑجا نواجھوٹی بچی کہتی ہے: با باآف کھانا کھاؤ۔ اب کھانا کھانے جاتا ہوں بچھر کبھی مل بیٹیس سکے اور بخت بترہ کا ماتم کریں گئے۔

اینی بی قد سبد بانوصاحبه کی خدمتِ اقدس می فقیر کاسلام و نیانددو - خفقانی خضر خفقانی خضر

مرقومه ۵ ۲ دسمبرا ۲ ۹ او

مولانااختنام الحق تفانوى كے نام \_\_\_

بيرومرشد-بندگي-

مرست المديد المراد وفي اخبار جنك انظراف وفد المركمترى كالمكر بجالا مامون-

مسائل دینی وفضائل احکام شرعی کے بیان میں تہا دا تعلم مرکب بہ دقتا دہے۔ وہ نہیں مارتا، نھک نہیں۔ بجان اللہ انماز وروزہ نکاح وطلاق کی تقریر مع توضیع و تفسیر عفقا نہ کس لطف سے اوا ہوئی۔ بیج توریہ کے رسلطان بحوا لعلوم ہو۔ جا ہ با بل روحانیت کا ہوکہ تھاہ کا بیت نہیں ، آفتا ب تا بان مع وفت کے ہو یحزیر ول بذیر کوکس شے سے مثال دوں ، زبان اردو سیاں بے بس ہوئی سعی نا کمل نے امثال سیمجا کیں ، . . . د بخریم سیل دواں ہ شمشر براں ہے ، مدوج و رسمندر کا ہے ؛ بادگرا فت فیرہے کوئسی ان میں بہند فاظ ہوئی ؛ بادگرا فت فیرہے کوئسی ان میں بہند فاظ ہوئی ؛ بلا الرصل صاحب آب کواس ورق بند و موعظت تکھنے کا کہا ہم یہ بیش کرتے ہیں۔ کچھ نظیل الرصل صاحب آب کواس ورق بند و موعظت تکھنے کا کہا ہم یہ بیش کرتے ہیں۔ کچھ رقم اس میں سے مہنڈی کے وسلے فقیر حفز کو رط لق زکوا ۃ ارسال فر المتے را کم کرو تو موجب تہدئی ترکیا تا وال ورتمادی اولا دکو دعا دوں گا۔ وہ ورنیس کا سکر سے ، بڑکا ترج کا اور جمادی اور تمادی اولا ورقم کی کسراس سے نہ ہوگی۔ نظا کہ رہے گا اور جمادی اور کا کو دعا دوں گا۔ وہ وکئی۔ نظا کا رہے گا اور جمادی اور کا کی کا رہ سے گا اور جمادی اور کا کم دور کی کسراس سے نہ ہوگی۔ نظا کا رہے گا اور جمادی اور کا کم کو دیا دوں گا۔ وہ کی کا کر رہے کو کھوں کے کہ کا کا در جمادی اور کا کہ دور کی کسراس سے نہ ہوگی۔ کا کا در جمادی اور کی کسراس سے نہ ہوگی۔

ایک دنسے سوالات جندایک میرے دہن میں تھے آپ کی ذات والاصفات باک مادے منعد د بار قصد کیا کہ آپ کی جنا ہیں وہ بیش کروں اور آپ جواب ان کا مناسب مرصن کریں ہے جہ بنیں پڑتی تھے۔ اب لگے ہا تقوں اور آپ جواب ان کا صاحب ٹا بھے گا نہیں میرے سوال ٹرکی ٹرکی آپ کا جواب عربی عربی مونا جا ہیئے۔ مبلا تو آپ کے بولدو سکن اصلی کے باب میں ہے۔ فحالفین آپ سے ببیل زبان وقالم بہلا تو آپ ہے مولدو سکن اصلی کے باب میں ہے۔ فحالفین آپ سے ببیل زبان وقالم برطلاکتے بھرتے ہیں کر آپ تھانوی ہیں ہی نہیں اور خمیر مبارک فاک کے رائے ان وقالم براہ راست بالمث فرتونی اس امرکی جا ہتا ہوں۔ واسط اپنے شک و بنطنی مٹا نے کے اگر تھانہ کے ہوتوں تو دوہ تھا دکون کون کون کون کون کون سے دہے۔

دو مراسوال بهه که کون سند بین آب نے اس فلم و بین ہجرت کی اورکس بنا پر اللاک آب کی منقولہ وغیر نقولہ سلط منت ہند بین کیا کیا تھیں۔ مالبت کیا تنفی آموں کے باغ فیل و اسب اگر ولی آب در محقے تھے تو بہاں بہنچ کر آب نے وقوسے ان کا سرکار میں درج کرا میں سے سے میں بہنچ کر طوات سے صلیمی کار میں سے کیا کچہ ملا ا بنے ذور بازد ، حیلہ وحکمت سے کشے اموال مستراد پیدا کئے اس سے کہنی پوچیا کہ عود منگا جو کا ہوں حمد کرتا ہوں تو فجہ کو مون آھے۔ جانتا ہوں کہ دولت وحنی میں کٹیر کا تھا اے بات ان مجنس خواد ندی ہے عطیہ بداللہی ہے۔

تبسارسوال اکونسائی تمادے باس ہے۔ دہن مبارک میں کیساطلسم جیپا دکھاہے کوما کمان وقت تمادے گرویدہ ہوئے جس سلطان دی شان ہے باک ڈورسلطنت کی سنجا کی خو بیٹے میں اگرلیا۔ حضرت برتعویذیم کوجی تنا و دربرطہار تقدس بررجہ اتم عمالان وا مل کادان عالی شان وا مل تمول حضات پر بھایا۔ امیر و و دریج این بتو کی ساعت سیا ہ پر نکاح خوا فی کے بیے جا دے تحالوی کو بلا با۔ ان کے لئے یہ طرق المتیا نہ ہوا ممالان کر بربات ہونا اور نکاح پڑھا نہ تا ممر فر کرتے میں کہتا دی زبان مبارک نے شاکحت کے بول پڑھے و دولوں کو جوڑا۔ تماد سے برسعاد ت کما و لا داکا برکا نکاح پڑھایا۔ واج جب عنا بن ہوئے فیس معفول مطابق رتب دیا ہیں کے مندی ہوئے۔

چوتھاسوال ہیں ہو جھولگا نہیں بہرے ایک صورت شناس سید کا ظم شاہ نام کا چی کے علامتمن آباد کے دربافت کرت ک کے علامتمن آباد کے دربافت کرت ک کے علامتمن آباد کے دربافت کرت ک کے انہوں نے وعدہ جواب فیے تک پہنچانے کا کرد کھا ہے یہ متوقع ہوں کہ جوا بات جلد نہ کہ بدبرارشاد ہوں گے جب نک نامہ آب کا فیل وضف لنہیں آئے کا فقری ہے کی دورہ ہوگی یہ بدبرارشاد ہوں گے جب نک نامہ آب کا فیل وضف لنہیں آئے کا فقری ہے کی دورہ ہوگی وہ یہ کو دُولُو لیکٹن عامر سے کچے مرت بیلے کے فتوی کا متاب ہوں کہ اس متاب کے اس بیلے کو تو وہ یہ کو دُولُو لیکٹن عامر سے کچے مرت بیلے کو تو کہ کا بات حضرت کو یا د ہوگی، وہ یہ کو دُولُو لیکٹن عامر سے کچے مرت بیلے کو تو کہ کا بات ہوگی وہ یہ کو دُولُو لیکٹن عامر سے کچے مرت بیلے کو تو کہ کا بات ہوگی، وہ یہ کو دُولُو لیکٹن میں کہ اسوافق دینے والوں اور دین کے دستی طام ہری ورق کے بنیج ترت تھے ہاسی بور کی توثق میں کہ اسوافق دینے قالوں اور

ان کے عزیزان واقر باسے اس دیاست بہن سب لوگ کا فر ہوئے۔ بردسے فتوی ہروہ شخص بوحق ملکیت شخصی جا کدا د واموال بین ایمان ندر کھے۔ ابل اسلام بین سے نہیں۔ انطباع اسس فتولے کا مولانا البطاف حسن فریش سے برچ بین کلم ہوا۔ اور کمی امعاب نے اس فیصلہ پر شاد بلنے نوشی کے بجائے۔ آب کی ہراس استہار برختی ، یا نہیں۔ بہر حال آپ تھے منفقین شاد بلنے نوشی کے بجائے۔ آب کی ہراس استہار برختی ، یا نہیں۔ بہر حال آپ تھے منفقین میں سے فقر جران ہے۔ اہل ہنو د بہاں کچے صد بہر عیب ای خدم ب واسلے بھی گئے چے افراد سے بہی گئے جی اس میں وہ تو خرکفا د ہوئے۔ مگر با دہ کہ وٹر افتحاص نام لبواختم المرسیس فرصطف سے بھی ان کے ہمرہ مقدور وعتوب ہوئے۔ اس بیا داش بین کہ دو کی عزیت سے سا نفاس دیا تھا۔ بہن انگئے ہیں بجذاک الند۔

ابك جاعت على جواب نے كبھى بنائى تقى سليىن كى-اجلع علىك نزق وغرب شاك جنوب واسط صول تخت وسلطنت بك جائع - فقر في منت اس كانام منيس ا-كچه خربنيس كه وه جاعت كي كده تبسيع وصلًا بغل من داب مرن موئي-قصته باك موا-حرزت البتداب مكسب أب كومعيت مريدان باصفاكي اجلاس د مجيع كى - كاش آع و تخت تم كومل جانا المرجلات بيستور شرع دس كروندا بل كفار سيجزيه وصول كمية. رسربان رنا بنول سے كورے لكواتے . حكومت أب كى كاكو فى اس طور سے خبال كرا موں كفسترع وننقى دوك جني يسخ موك يربطة من المي تول عالى خاندان اسودا كرو داجن ا وينع علول میں رہنے، امن وا مان سے عیش کرنے میں یکین متوسط الحال ان کی خدمت میں جاتی وجو بغد این مخذوبی وفا داری ری نع وشا کردانتنا عات شرعی کی پابندی ان برلازم. نکلی دهرا و هرا برص اور باعل على جائد بين اورنظام اسلاى كى بركات جارسوروسنى بجيلاتى بين-الب شاع حكيم الامن هوا كع قمدا قبال لتخلص به اتبال لا موريس رہتے تھے۔ كلام ان كا اكنز قوال دير لوريكاتي بن شايراب نے زنهار ماعت فر مايا مو- ان كا كي شعرع - بيت

48

ایک گزارش ابنے ایک دسنے کے بھانچے کی جا سب گؤن گزار کرتا ہوں توجامی کی سنی ہے۔ فقر خفرو کا لت پُر زور کرتا ہے۔ وہ بر بنظی محکم تعلیم عمل داری موب پنجاب میں ہے۔ اس کی شادی اس میسے کی اٹھا میس تاریخ کو کسے احب کی دخرز وزخن رہ اخرت ہوند ہے یا بھی ہے۔ برخور دار مصر ہے اس بات برکہ بکا ح حضرت خود برا ھا میں ہوسکو گے ؟ دست المرسل یا رہ گز کر برے کی آب و میں رویے نکاح خوانی کی اجرت دواکی والے دیں کے۔ اس سے نیا دہ کا ان کو مقدور نہیں۔ ضرور کہنے گا۔ نفی جدیات قریہ و مقام و محلمی آب کی صادر آنے برکھ بھی وں گا۔ آئے ہوئے ایک در حن تو لیے، موٹے عمدہ ایسے کا رخا نے کی صادر آنے برکھ بھی وں گا۔ آئے ہوئے ایک در حن تو لیے، موٹے عمدہ ایسے کا رخا نے کی صادر آنے برکھ بھی وں گا۔ آئے ہوئے ایک در حن تو لیے، موٹے عمدہ ایسے کا رخا نے کی صادر آنے برکھ بھی وں گا۔ آئے ہوئے ایک در جن تو ایسے تو سے میں۔ برابان الم بنجاب کی دو بالا ہوگی۔ بہاں ایکھے تو لیے طبح نہیں۔ برابان الم بنجاب برانی جواتی ہے۔

مزیر نب ملحوں کا کہ ان مطالب کا عادہ تحریر، بر د تخط حفرت میرے پاس اجلتے کا دنیا دہ حدد ادب

نجات کا طالب خضر (٤, نومبرا ١٩٤٥)

# اغافرنجیلی خان کے نام \_\_\_

إشيركيا سنتابول بهادسة غاصا حب نے ذام حكومت فوالفقارعلى عبلها كوسوني - تنحت وتاج سے دستم دارہوئے - كونندنشيني اختبار كي - الله الله نيرنكي زماية اس كوكيت بين. با وركسي طور سينهيس آناكم اب بر دوستس بوا لاليدين ايند جنشلين دي برينيد نظا الى دسم تعارف ك بعدان كى تقريرول يزيريك كاربروا زمسنعدى كسى بوتى، ماعت باربرن موکی کل کوآغا صاحب اس ریاست کے عنا رکل، فرماں معامے مطلق العنان تخفى- اخبار ولاسلكى ان كى سطون وجروت كى دوت بي رطب التسال تنفى- آج مركولى ان کی کال ا دھی طرفے کے درسیے ہوا۔ ہرسوسے لعن طعن ان بربرستی ہے۔ فارر ریاست وفقرار بلت استنها داس باب مع نطلته مين كرمقدم غلارى اس فاسق برجلا ومصرب المثل اردو كى ہے، جس كے مخصير دوئى، اس كاسب كوئى، وہ يہاں صاد فى ہوئى۔ بعنى دوئى ما تھ ميں جب نك عفي الاسرلىبول افذيكيد بردارون كاطالُف محوطوا ف تحاروه متاع جبني تودسي لوگ بوٹیاں نوچنے کو اسے ایک شاعرا نکلتان دا برس براؤننگ نام کامشورہے ای نے ایک نظم دبیار، معنی و مادی قوم، کی - نقیر نے زمانہ کتب میں پڑھی - وہ ازبر ہوئی -مضمون اس كاس طور تها وربيد كي زبا في ب الوسنو:

ر جب سال گذشت فی کو بیما سے جلوس ذی شان بی ہے جاتے تھے، تو بالا فانوں سے بھولوں کی بارش ہوتی تھی۔بوے حنا وبیرشک فضایس فیط مقی ایک ابنوہ میرے قربوں کو لوک دیے سے کے لئے الڈا تھا۔ ہمان کی ایک سال بعداسی داستے بیشکم شکستہ میں مجھے سومے مقتل گردن فارنے کو لے جانے ہیں۔ راہ گراک کر غیم پر تھو کتے ہیں۔ بعین بعین کا نغرہ ببن کی گرتے ہیں۔ یا کا کرتے ہیں۔ یا کہ گرتے ہیں۔

ہ سروش سرمدی حضرت براؤننگ کا س کلبتہ ہوا و موس میں کل صاحبان شکوہ کے ساتھ مطابلتی استجام ہوا ہے درخے کے ساتھ مطابلتی استجام ہوا ہے درخے کے ساتھ بیں۔ بدلتے ہیں۔

اب كباكي سارى عمادت وصفي كي وات والتي البي جرنيلوں كى فوج ظفر موج كوساتھ ك كي نف فرا نروان البي برون كيا- بنااس كي يهوي كرمو في تعيش ب ند تف. توندى كل ئى تھيى بىل بول كول اس بنريين بيانا ويس قصورسراسران كاتفاء الملك و اراضی و چالےت برقی کے سنون نے جرانت وہمن ان کی جیمین اسپاہ گری کی عادت عبش كوسنى كى دت ميں بار بى- دباست كے سب إلى تموّل كا بدحال ہے-عام نوك متوسط الحال لوگ اكترب جارك معصوم واحمق وبزدل مين وه سمجهة رب فيرد يودمين مم بيني كفي المرتسر كى جِها وُنى مِن انواج سلام في ويره في لا- العاض في الديس تناشف باست في معى جب رير اورر رزمية راف جنك وعدال كيستا تها وردادولو لإرصاحب كي خن كلا مي يعرض کھا تا نظاء س خیال میں سنت تھاکہ اہل کف کے دھرے اللتے ہیں۔ ہنو د بنے اونہیں سے اكم مون بي سيغ در سلح منو دير جارى ايك نعره على جيد كالشيكر سلين سے بلند موا اور بنيوں كى افواج سے اوسان حظا ہوئے دہنتہ ہوئيں اكثر اصحاب اس ریاست كے بہار شهاب الدين غورى اور فمود غرنوى محاند منرس رست بي ببيوس صدى كى د سيات الات و سائنسسان كوكمي علافهنين-ريوبواخارورسائل سيان كاسمراب بحضيفت كو کا مُرکھے میں منہک ہوئے۔قیاس کرا ہوں کر جب اور آب کے جریل صاحبان بھی سیاہ اسد مکوتوپ و تفنگ وطیاد مسے لیس کرنے کی بجائے، محافر بیش بر جا کر دا دشجاعت دین کی بجائے، راٹردے نغے سنے دہے۔

وادا عا صاحب، ہم نوخر غیر فوجی ، جا بل المحمول تھے، آب تو ما شاء الله فن سبگری کے ماہر بنتے تھے۔ بات بات پر میں سا اس ہوں ، فر ماتے تھے۔ فاتح الا ملاک شهنداہ فرانسیسی

نبولین بونا پارٹ کا کہا اَپ نے مزود برج عا ہوگا مندا اکثر حبلک میں بردی بٹالنوں کا ساتھ ویتا ہے یا اَپ بھی ہے یا اَپ بھی ہے یہ اَپ نے ملک کو حباک میں جو انکا سانہ وسامان کی کچھ فکر مذکی حصرت ، کیا اَپ بھی بہت ہے کہ دا دولو با رہم کو فتح مندی و فرونمندی سے ہم کنا دکر دسے کاسلمبن دیا ست کو جنت الحیقا د بیں دہنے دینے میں اَخرکیا حکمتِ علی تھی ؟ — آب اگر سببگری بھول چکے حفت الحیقا د بیں دہنے دینے میں اَخرکیا حکمتِ علی تھی ؟ — آب اگر سببگری بھول چکے سے ایس الحق فرانیوب فان صاحب سے ، سی مخورت کر اینے واڈ این مواد ہے ملکت الحاج فرانیوب فان صاحب سے ، سی منورت کر لینے ۔ چار با پنج دا کو بیچ تو وہ آب کو بتا ہی دیتے ۔ اَب کا رخ صدارت سے دوقدم کے فاصلے بر ہی تو رہنے ہیں ۔ اب ان سے فرور لیے گا انساط واحدا کی با تبر کے سوال با اِسے بر ہی تو رہنے ہیں ۔ اب ان سے فرور لیے گا انساط واحدا کی با تبر کے سوال جائے !

استناخی پرفول ند کرو، ایک سوال آب سے بوجیتا ہوں جہور کو حکومت و بنے کا ففد أب فاورآب كے جرنيل صاحبان نے كيا جماد برس اس كا دخركو ہوتے بين اس كام ين تعيل كرف من كونسي صلحت أراب أنى أب سے بينے و بيش مقام فحد الوب خان بها در نے بھی بحالی مکومن جموری خاطر کارو بارریا ست سنبھا لا۔ دس سالہ نرقی کاجشن منایا۔ رساله بيمنال بنام جس دندق سے آتی مو برواندمی كونا سى مصاحبین واخوان سے مكھواكم اینے نام سے انطباع کیا۔ پرتسمہ پاریاست سے کندھے پر ہوئے بنہنشاہی سے خاب دیجھنے مكے۔ولئدان سے با دكرا جى من در مارك تے تھے اور فرا مين كمننزان وحكام كے نام جاری کرتے تھے۔ ان کی معزولی جائے عبرت ہونی چا ہیے تھی آب سے سے اور دوم و سے الشريحي النوس أب نيمي ريواكوم بكيف كريم سوشام الخصي سنبهالا نتيج اس استبداد كافام براوا - الوب فال بھي كئے - تم مجى الك موجيعے - كر خيازه بم مسكتنے ميں ملك ابل اسلام غارت زوہ ہوا - انبلامے عظیم سا ہے میل ارض کے ممالک ہم بر منت ہیں - انتخاص سم الطبع یماں عائب ہوئے ترانے کانے والے اور فصیدہ گورہ گئے جس منج برآب دولوں نے ان کوبندرہ سالہ دوران حکومت میں ڈالا وہ اس کوکیونکر ججوڑیں و فطران کا مبران کی

ہوئی۔

مزید کیا مکھوں باری تعلیے تہیں اور ابوب فان صاحب کو معاف کرے اور آور تماری کو تبولیت بختے اجر بنل گنگ زباں عبد الحمید فان اگر آب سے پاس بیٹے ہوں توان کی ضدمت بیں فقر کا جراع ص کیجے گا۔ پیٹنا ور میں اپنے بنکلے میں کب جائے گا ؟ کوئی کہتاہے مفسدوں ہے استعلاکہ کیا۔

خاكبِل في سلاطين سخضر مرقومه ١٩ د ممبرا ١٩ ع

## سیمیرجعفری کے نام

سيدا حب قراك كابركاره ايك بإرس لا ياس مي سے ايك مجلد آب كى نوسطبوعها في تضمير كى تكلى مكنبداردو والتجسط والوسف بركلدسندكونا كون وانساطانيكر فقركو بهنیال غالبات نادان دورایت كی بوگی، ورندان لوگون كوكيا برطى عقى فيدكوتشيس كوعنايتي كماب بهج كرمطيع كا نقصان كرتے واك كالحصول على ان كے ذہے موالمبراتين اس كتاب كى سركمة نا تحاك بعد جند دوز كے ايك عبارا وراس كى بيل يارسل موصول ہوئى كو يا ساغ النفائ الدومرا دور بينيا، وربيل دورسير حكردواتش، كد تخطي عنى، ود الرورق يبيمان كاول كهنكواب كفاف المسام فلم فاص سعير الدس من تهليت وتحيين کے جملے تکھے تھے۔ جھوسط کبوں کہوں، نعراف کس کواجی نہیں گئی یتہا را احسان ہے ہیں خودكوخاك محضا مول الدرنسين بيناس فدريقين كرتا موس كالمجيس برس بعا وجهوكا الاع ته كجيد لكا- إلى بالم بمار عالى الله الله بيت مار عالى الله بيت مار عالى الله الله بيت مار عالى الله الله مال يعنى فالم برك دل كان كد كياب دوسنو: قطعه بن نوائے سوخت درگل وربدہ زبگ دربدہ او

بس حكايت غم أرزد تو مديث ماتم وبرى بحائى! تها رىكتا بىن دل وروح كوشاد مال كبارما فى العنير كيا تكھى ہے ا بينا ور مبرے اورسب اہل دروکے افی الفنیر کو استار اکیا ہے۔ سبان النّہ تھنے مزاحیہ شاعری میں وه دنگ جایاکه الدا با دے اکبرا وراجه مدی علی خان کورنسک آیا جینے رہو-اس دوربد فی وبے حسی وخو وفریبی میں تمهارا دم غنیمت ہے معاشرت و تمذیب وطن سے بیلو یا کے مضحک کی اننی بڑاز خوبی ہر دہ کشائی متقدمین کو بھی مبتہ نہیں یسبدصاصب تم سمجتے ہوگے الم فنطب مكعب خضراً شفته أواكما ب كفير في الما م كالمراب المولى بيال كولى بين كرمنيت جا المجاورسب كومنسا تاب اكنده تراش ا ذال نوتها دى سخن سخى عص معطول بازى لگے كى البرة وه لوگ كمابل طل وابل نظر بين ان كے ليے اس بي سامان فكروعبرت ہے يسوچيا موں کہ زردرد جگرزانہ کی کبسی کبنی ند بجٹیوں میں تیا ہوگا کہ تب بوں کندن بنا-صاحب كوئى ان سخن باروں كوبين السطور بين بيط هے تواحوال كيفيت فهنى بم موكوں كى يافسوس كرے. حمقاء بغیرطلب بائے بنتی نکالبس کے-اب ابنے کچھا شعادمبری زبان سے ببیل ما فيظر من لو:

#### ربوازكي تصوبر

خوب ورت ایکنیں، ذرکا رجونوں کی بہاد بالنومونجیں، گھنیری ، اللها تی سایہ دار الت کی جا گی ہوئی انکھوں میں خوابیدہ خاد بالنومونجیں، گھنیری ، اللها تی سایہ دار کی سال اک ایک بہلویہ بھی ہے ربوانہ کی تصویرکا کی بیان کی ہوئے کی سرزا سمجھے ہوئے ذندگی کو اک منتقت کی سرزا سمجھے ہوئے باس ہونے کے مزنا دوا سمجھے ہوئے دل فی کے غلاموں کو خدا سمجھے ہوئے فنش فریا دی ہے جس کی سخو جی نخر برکا ایک بہلویہ بھی ہے دیوانہ کی تصویرکا ایک بہلویہ بھی ہے دیوانہ کی تصویرکا دائے ہیں۔ الفاظ طاہری داہ واہ واہ میرے سبدیمشا بارہ حقیقت کی معراج اس کو کہتے ہیں۔ الفاظ طاہری

الك در بيان ال المسينا لاز

چندمرع مونیوں نے کرکے اہم زبار مدعا بر مخاکوئی نظیم کا پیمان ہو

سی کل ندآدی ، قصر آد می کارآدی کتن کمیاب ا د می بے کتنابیارادی بیت: تحاکیمی علم ادی دل ادی، بیار آدی کلبلاتی بستیان مشکل سے دوچا رادی

ابل بورب كوسلا نوس كرهم ياكرو

بين: يس تباتا بول ذوال الم يوركي لإن

بوا مجه وك بن بي كورولاتين

يت : نزانت كى ندىيغام برلايا توكيا لايا

غزل پر حتبی باتیں بی سلانوں کی اتی میں معرفوں میں وہی مرحوم اوا نوں کا تین میں سین : در بره دا منور حسن در گریبانوس کی باتیمین قوافی مرد می خلد اشیا فی حسنین اب ک

اب تواک منت سے ستو مرموکیا

ست: جان محفل نها فدا بخظ فيم

تصد مخفر نظر العرب كوتمارى مرت برصابون بنتابون اوردوما بون ستدهير ماحني

تماکزاموریس میرسے ہم طابع وہم در ہو- دونوں نا وکب بیدا دکے دخم خوردہ ، فراوا نی بینوقی وکورین میں سے نالال درا ہ بحن سے بھڑاس نکا لئے واسلے . فرق یہ کہ میں ہے ہمزی وہ بیچدائی میں صاحب کمال ، تم اینے فن بیر حاوی این ہے بیضاعتی کا گلہ نہیں کرتا، فن سخنوری کے شاور وسل کی ہم سخنی وہم ذبانی بھی معمولی نے نہیں!

إن بهائى تم مجمد سے سلكا بن كرنے بوكے كرتعا دف نامر تها رى تصليف كا مذ جها يا-شاس کے پہنچنے کی رسبد دی اجال اس کا یسبے کہ کم وبیش دوبرس ہوئے عجتی ظراف الملک فخرندله سنجاب كونل شفيق الرحلن صاحب ابب بأدلا بوراك يطبد احزال بركار عالى شان بي تضراف الاست اوربيرون انبساط واختلاط كى باتبس كرتے رہے وائے ہوئے آب كى كتاب، ما في العنيز كامسوده حواك كركم كم أب في ان كو ديباج نسكارى كميلة ديا تعا. ورب الملك بلبة عف دياج ملكر مكاجلة الديشترك نا موس الطياع مو- اب سبدصاحب، فقرابک ہی کابل فنا دِمعدہ کے عوارض میں ابک مدت سے بتلاہوں۔ مکھنا پڑھنا بک فلموقوف ہے کسی کام کانبین محواس بجا، نہ حافظ قائم دیا جے کے كام كوكل برطالما ما مراسوده ببزكي دراز بس برطار با دراب كسمبري باس طوايها دى نشا فی کے عفوظ ہے۔ ظرافیت الملک جب دوبارہ کارسرکار ربا ہور اسے تو میں نے اپنی ننرسارى كے مثانے كوتغافل كاموحب اپنى على لت كوعظرا يا۔ وه كينے مكر مذكرو، وه كاب غالبًا جِعب جكى ہے۔ مافى العنبارس كانام ہے۔ ادرو طائح سط كے متم مطبع متى الطاف حسن قرينى نے جابى ہے۔ بيش كمايك بوجوميرے جىسے أترا جان ميں جان اً ئى - خرنم اس قصته يا ربنه كو بحول چكے مو كيسوده كى تمكوكيا حاجبت ؟ يه ميراحرز -406

ند منارہم ہم مل بیٹھیں اور باتیں ہوں۔ مرجع بطالیف حضرت بی خال کو نظر کی بندگی۔ کوئی اور صاحب ہب سے پاس بمبھے ہوں تو ان کی خدمت ہیں سلام ونیساز

كمه دين-

#### خضر- مرفومه ورمضان ۱۹ ساحه طابق سرراكتوبرا ، و ۱۹

#### عالی جناب فتی فمودوزیراکی صوبہ سرحد کے نام\_

ا بنے بیرو مرسندمفتی الملک احترام الدول کی خدمت میں بندگی عرض کرتا ہوں اور حران موں کہ میرسے کس فصور پرا بب نے دروسین سے کہا ہا کی عمل دا ری میں داخل ہونے ہے یا بندی سکادی بیجه کوتسیلی ہے کہ نہ آ سیسنے اور نہ گور برصوبہ سرصر حبا سیارہا ہے کندے خال صاحب بها ودسف فقر كم بالديس بالتخصيص اس ه ما حكم صاور فرا يا-كو أي وج مھی آب کی مجھ برخفا ہونے کی نہیں یا نا۔ ہا ری آب کی باعث فرملاقات مجمی نہیں ہوتی۔ حضرت کی صورت عزو منرف البته کئی بار مک سے اخبا رات ورسامل می سرم ابعان بیر اب كاصورت مضناس كويا موس أب في ميرانا فالمك نبيس سار خلاصه العبارات مها بسب كماب كى سركار نے مبر رج عقے ،ى ديكر ، كي خريد وفو حن ، اس كا بينا فا و قالون فرار دبان بشرنش ورك حدودين كوئى شراب ركه منبس سكنان إلى منبس سكنان يارسيول ك وكا لوں ير مرس لگ كنيں، گلنے اور چرس كے كاروباركو كما ل فرق جوا- ان كوفروخت كرنے ولے ماجنوں کی عبد موئی۔ وہ عنرت کو دعا بیس کیو کرند دیں گا سنے اور جرس کو آ یب بند كركتے نہيں. ذہب اسلم بن فراب حرام ہے۔ قياس كرتا ہوں كد كا بخاور چرس كے خلات مربحی حکم کبیس قرآن و حدیث مینیس یا اس واسط به علال ، جا تر مطلع بن و ل زون ہوتی ہے بہرامعمول ہے کہ شام کو ایک اوھ بونل برکی بلانا غیر بنیا ہوں گردوبیش کاعنباراس سے رُصل با کہے۔فضا کی بے رونقی دور موتی ہے۔ اب صرت من موب سرمدين جلنے سے اول بركيوں كر حاصل كروں كاركيو كرنسكى بحيا وُ س كا كانے

برس کو ای نہیں سکا آ۔ طبع نفاست بہندا کی ہے۔ انفقتہ مختفر برا آب کی سلطنت کا رخ کرنا بعبدانہ قیاس ہوا۔ گو کہ آب نے ختا تجھ کو آنے سے نہیں روکا۔
اجٹے پریہ فرض جانتا ہوں کرحقیق نب حال آب برواضح کردوں قبلہ النبا ور نیں بڑاب بھی دستیا بہوتی ہے۔ بجا قوالبہ پر اصکیا ہے۔ ساڑھے سات رو ہے کی بنول بندرہ رویے میں لمتی ہے۔ الامان الحفیظ!

حضرت آب یہ حکم سکا کم خلائے و حل کے دو ہر و مرحز و ہوگئے مصلے مؤنین کا مل کی تحبین و تہذیت کے سرا وار قرار پائے رجنت میں آب کے لئے ہریب دو دِکور ایک فقر محفوظ ہوا یہ تند کام بجر بھی ولکر اکمیں مذکب سے ہنگے داموں می سی دستیا ب کم لیتے ہیں۔ آب کا قصور نہیں کہ آب نے اپنے نز د کی جوکام کرنے کا تھا کر دیا۔

احرّام الملك قبل وكعير فتى صاحب كان كحول كرسنيه كانتك اسلاف خفركتاب كه وصنے حس كوعلماء فضلاء دين أم الحنبائك كانام دينے بي - ام الحبا يث البته نهيں -ام الخيا مُث دراصل جهالت على ورجها لت بهي مدريسي علوم وفنون سے ناآسنا ألى كو نهبر كيتير استعارو بس عفقين وعبهد من كالك را فرفذا صلًا جابل المجهول ننخاص يوشنل مے نگریدم سے برفرقہ منمنع نہیں ۔ جذب عبن السانی اورروش بنارہ نوازی سے بومند نهيس ان حضات مي عالم علوم عربيك انناص مي ؟ مواكدي ينفسير لمي مندى كى چندى كالنيس المروه فاضل عزور بول مي كمر عض ملا مي كنبي بس الكھول سے الم عے كانوں سے بہرے مناط فدرت سے بطف اندوز بونے خلقت کی دلسوزی کا دم بھرنے شاہد سخن سے جلوے سے تیر کی فلب کو دور کرنے کا ان کو ملکہ نہیں -ان حضرات کی مفسدہ بردا زبوں ور كر سخرسا ذلوں سے اس مك برب بہ به آنات ناگها فى سے جلے ہوتے ہے بن اور ہوتے رہیں گئے بنظر الضاف دیجے۔ اس ملک میں کئ صاحبان کما ل بداہوئے النامي سے دوميرزاا سلالله فال غالب اورسعا دت حس نمطوا سي تھے كرس ا بل نظر

حوبان روز گاریس ان کاشمار کرتے ہیں۔ ایک نزونظم کا با دشاہ تھا۔ دومرا نز اردو کی تعتبہ كُونْ كَا خَالْمْ الْ كَيْ يَكُونُ كُومُوت نبيس أَتُ كُل دونون تراب يبيق عده بي زمن كى محضت مذك سنيلائى ، دسنے باوجد دسيع المترب و نانيك اورسيع أدمى تق -ان كى نظر لمبند تقى آ كے عجهدين صلاحبت ذبني مس أواب الساني مي أن كي مدونيس يات يرسح ماني كاس سلطنت مسلین بی جھوٹ ی بہت دوشی جلک ارتیہے وہ ان کے اوران جیسے دوسرے سخوروں کی بدولت ، كيا خرافات بكتا بون - إلى احتساب كوديد مندى اوردوكسنن طبع سے علاقه ؟ خطرنے دل میں خیال با ندھاکہ احزام الملک مفتی صاحب نے صوب مرحد من خلفائے راندین کے نمانے کی سلطنت فائم کی۔ گورز بہا دراوٹ زیرا کرواصعر جٹا یئوں پر احلاس فرائیں گے۔ عوام الناس كيسبولي دورمے كرى گے-اب اخباروں، رسالوں بي جريع سرامر دو سرسے بس كرجن كوريط هكربدمًا في كالخمال مو المسجوات بالترمي باوركر المون نو كافر مرون ايك توكسى نے بہ خراط افى كر آب كى سوارى كے واسطے في برط صل كا مورط قفقا ز بومن سے درآ مد موالسكى نزد بدبطريق غلومونى بين ديره صلكه كاموالم بنيس فريداكيا حضرت إسسيكتني رقم كم كاخريداليا يوخيا بول بس بعي ايك نه ايك فوداً ب كى مكومت لاست و مح تحويل مي موگی دوسری خبریہ مقی کہ آب کی سرکارنے ہروندبر کبیرکوبس ہزار روسی برائے تزین و الاكنس محل سرد بنامنطوركيا-اس افواه كى ترديد تا حال آبيسنے نہيں كى يجولگے ہوں گے۔ اس مرص نیباں سے ہم دونوں مادے ہیں۔ عالى مقام در باب كندر خليل فال كوسلام نيازرول ال صاحب كي فدمت بي يندكى بصدم زارا تنتباق بردوا صحاب بجيليس بحوليس- زياده حدا دب

فالب التفات خضر

### ا پنی بیٹی سارہ بی بی کے نام

ان بالمك كوس جارك صدق اس كى بائس ابن سرا

لوبیٹے سارہ ایم نے تہیں خط نکھا، دن میں ایک بیر باقی ہے کوتوالی کے پاکس گذار گرنے دو بجائے ہیں۔ تمهارے اِ برقی شمع دان کی دوشنی کے ملے میز پر جھکے است بعظ كو بادكرت بن كل صبح دن جرامع خط كو قاك بن والبس ك - بعظ برنك ہیں۔ تم پسے کہاں سے دو گی۔ وہ پسے جویں نے نہیں جانے وفت ریٹ تھے وہ تو تم خرج كريكي موكى مياخطم ابهى تونيب يرصكوكي-ابني الصيكنا وه نهيس مرط صكرسنا دي گي- بيخ م نے قول اپنا بوراكيانا؟ تمجب طف لكيس تو مجھ سے كما " بابا آب وعده كرس أب في كراجي مي خط تكفيس كے اور صرف ميرے نام يضوركونهيں، مارون كونين الم في كما " لم العظا " تم لولس" با با اب جوث تونيس بول رسم بي - سيح كمد رسم إلى ناى كتى ابنے باباكى جىند كے معاملہ ميں حاسار موكسى دوسرے كواس ميں مشركي نہيں كتيں۔ بول لواق سے بیچھے دلوانی ہوئی بھرتی ہو، بس لمرون کو گود اٹھا لوں بامنصورسے عاد التي كريون، برنم كوگوارانبين بيط محط عُط عُواه رد عظ جاتى بود با باخت اذلكى ہٹیلی، ضدی، چرا جرای اپنی فاڈو سارہ کوایک کرسے دوسرے کمے میں مناتعجرتے بن يُستى مشكل سے تم منتى بوا ملط !

جس روزتم اور متهارہ بھا بڑوں کوکرا جی جانے کے لئے کاطری بیں سور مونا نھا، تم گردن میں دردکا بہار کر کے بیما ریج گبیش۔ میں دفر سے لوٹا تو دیجھا کہ آب جب چاب چاب کا ہے کرا ہتی الجنگ برلیٹی مو یتمهاری اس سر بلنے بیجٹی ، مشوش ، تمها ری خاطر ماری کرنی ہے۔ وہ بولی نونو کو بڑی کلیف ہوگئ ہے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ میں نے کہا ایجھی جاتا ہموں۔ استے بی تر بھلی جنگی ہوگئیں۔ جہک جہک کے باتیں کرنے لکیس۔ کہاں کا درد اور جاری کی ٹرمالی

تماری ان تمبس اب کے سمجھی نہیں۔ اب اس نے کہا "دونو، تم سے بی جے بیمار تحیی بابا اے دور جلنے براداس تقبی الم الے مل میں سرطابا ور شکر مکر مجمع سکنے لگیں اس دن أو عمارا جانا متوی ہوا متمارے چرسے بررونق اُگئ - دوسرے دن بھروہی قصہ اِگادی کے قت سے ود گھنے پہلے تم نے دوروکر برامال کر لیا۔ بی نے تمیں دم ولاسے دیم " نونو بیٹے ابكراچى بېنچىسى كى اس سے جا دروزىدىس بھى اَجاوْں كا . فاسے گريس خوب كيلنا، خوش ہونا۔ راستے میں ملنوم آپاسے بال اتروگی، وہ تہیں خوب بیار کرتی میں یا بارسے تمارك انسو تقى ببن في د ب د ل كا البيني المن و اكرو، تم برك بها دريك موداب تونيس دوۇ كے" غمنے بال ميں مرال يا - يورو ميں تم جھر بلک بلک مدونے لكيں. اوراسیس بینے کے فا موش مربومیں ممسب تماری فاطر پریشان موسے عماری ماں کہتی تھی نونو بالکل تھنٹی پر گئی ہے۔ بابا کے پیچے و بوانی ہوئی ہے۔ میں نے مب کو کا ڈی میں سورکیا ۔ تمنے پھرا با، بابا کی دسٹ سکائی اور رورو کر ملے کان ہوئی جاتی تجبی کام ی على من دير يوكئ من الميد فارم براتر أبين تهارى المن بوجها توتم ف كهايدين البينا با کے پاس رہوں کا - مستنبس گورمیں لئے پھرا۔ یہ دکھا وہ دکھا۔ گامری نے بیٹی دی بس نمبي طبري سے كارى بس بتا يا كاروى ملى توتم ابنى ال كوسے كردو السے ميں أن كورى ، مؤلي - انسوؤ لكودوك ول يطبط كتے ، فجھ إلى الله الكرانوداع كينے لكبس - تها رابا إلاا ي کے ساتھ کمی کمیے دک بھڑا کچھ دور بھا گا ور بھر گاڑی کی دفتا رتبز ہوگئی موہ گاڑی کو اس وقت بك ديمة ما رباجب نك كمروه نظراني راى يجراس كالكبس أب بوتين ايك بنے کاسمارالیا ور فی مقوں سے مذکو وال نب کر بیجے کی مانندرونے سگا۔ مقوری دیرسے بعدتمارے بابائے عے اور گویا خواب میں تمارا موس جلانے سونے گریں اور الے بات كو لى ظاموشى مى خاموشى على - يقين ما آياكه تم اس كم بس جلنى بجرتى نبيس مو- وبرانى روع كأمطلب فجو برمعلوم مبوا- تب عدل پر بے کی اور بے سکونی کی کیفیت طاری ہے۔ جگرے کو کمرے اِل قوت کا سوجیا ہوں جب کا طری فیے افغان وخیزاں تھارے پاس بہنچائے گئے۔ تم بابا کو لینے بلیدے فارم پرا کئی ہوگی میضورا ور لم رون تھا رہے ساتھ ہوں گئے۔ تم فیجے و کیے کر کھل اعلاگی اور کہو گئے ہے ابا بی اور کہو گئے ہے ابا بی آب اور کہو گئے ہوا اواس تھا بین ہیں گور بیں اطحا لیتا ہوں اور تھا رہے منہ کو جو شا ہوں۔ بیمر طلب از مرب اطحا لیتا ہوں اور تھا رہے کو بیں اطحا لیتا ہوں اور تھا رہے کو بیں اطحا لیتا ہوں اور تھا رائے کی دبیں اطحا لیتا ہوں اور تھا رائے کی دبیں اطحا لیتا ہوں اور تھا رائے کی دبیں اطحا لیتا ہوں کی ہمیں ماصل ہوگئی ہو۔

بالاسمط نونو إاب تمهاد بابا تنهابس كبس أتعط تيهيس صبح الحفتا مول-نوسائق بسترىر تمسونى دكھائى نبيس دىتيس جاكنے بركوئى نبيں بوجيتا- بابات الوادى آب كوجي عن إمرك كفيدك وجي نبين دفريا وكالكى لامندروكا نبين موتا-وفر جلنے کے جب مورو میں بیٹھنا ہوں توکوئی ابنے مجائی مارون کی انگلی پکراسے كراع بس محاكا منبس أن الدربنين كتاء با باساكر-اگر-اكر- اكر- كوديرمذ موكئ بولوكيا آب مم كوموروكا جكرلكوا لائيس كيد بس مجى مجنجطا كركه بيفنا بول بني بيظ، آج دفز كودير موكى بها ورجرتها دا فزو نجره ديكه كراين بحصى يزيجها آمون ا بن محنت ولى برمخت ما دم إلا الجها أجا في تم دو نول البيضة بعود فإرون الكي ننسست بر كروا برجانا مع المح يتي بيل كم مبيره جاتى بهواور بم اركيف نك كى سركرت بين-وال تم کرچ کرچ والی گولیاں مزورلیتی ہو، گو مجھے و فر جانے کے لیے دیر ہود بی ہوتی ہے۔ إنهى مدن كا معول تفاقم بجون كو كمرجيو وكريس دفر جاتا - جب آنا تمبرى راه نكسدى بويس - تمارى اور إرون كى طف سكبراج مين رسم استفبال على بن آتى. بى ئى نى جائبى دى جائيى دى جائيى گوكەتم كانا كا جى موسى، بالسےسانى بىزىرابىيىتى

وراس کے احصے دوبین تقے اور کا میں۔ ساتھ جو چود دنیا جان کی باتیں یا بالا دن سلنے كوكرنى ما نبن ال بعدمتها رساسة لوظ كمين بعي معمول تحاركمي تمضد كربيطين با اب في فرعل الدربياكي فلم مكان مكان المان منواكر حجور تى موكيجى وعده ليتى مويداج نشام آب نهيس مول كي، بابا - بان جى با باصاحب کیلے کے نواب صاحب، دوسنوں دوستوں کے سانھ نہیں مانے دوں کا کل بھی میری کہانی ره كئ"! باب يارے كياكروں حبسة عرفنعوركوا أي موانيس بانده مكا ہے ليے نهبى دىنىس ئىبىرىمى بجورا چودىكروه غريب بائے تو خواكو برم محسوس كرسا ور الم اسط الرائد المرائد الميل المال الم د کھی جھوٹا م ون بھی برا رسے فجھے ! با صاحب کیلے کے نواب صاحب کنے لگے۔ اب ان کو کھے بیٹھنا ہوں لوکوئی جھوٹی نوکی میری بغلسے لگ کر بہنیں کتی - بابارس آب كوتوسكي بري ب- بابارج كمانى كا بروكرام ب يانهيں ؟ - بس كساروں وه بيارك شكرك فنست والى كهانى منسيس وربيط آپ فيد كام كرلين دياكن س وكمجمو، با باتمار سے كو كچيد كام بھى كرنا ہوتا ہے" " اچھا با با ، من سونے جاتا ہوں ، ف سي " بن كام جمور ديبا مول- ہم دونوں سرين كا و يكے سے يك سكاكم بيم جلتے بى تم الك كما ني سنتي موير با با إس كمة مول ايك اوريد شن ليس محقوي ورا و في مو وہ دی بنبزل والی میں وہ سنا ماہوں اور حیوثی مو کی کونین کے نے مگتی ہے۔ وہ کہانیاں س كربا برسونے سے بلی جاتى ہے "بس بابا، اب آپ اینا كام كرلسى "اس دوى كو این ال کی گودی میں جھولے بغیر نیند نہیں آتی جیداس کی عصی نیند سے مندنے ملتی بین نوبا ہرے اواز ساکر کہتی ہے " بایا جی، بس بسونے سکا ہوں۔ جھے اکریل جائیں، باباین قامر کہ مورا حکم کی نعمیل کے لئے اکٹے کھرے ہوتے ہیں اوراس لادیکی كوسادكرك عدرين ميزي المنتحة بن-

دفر بیں اور گھر بیں ہاری تھی بڑی کی صورت المحوں بیں تیرتی ہے۔اب برالفاظ مكتما موں تو تخبل كنا ہے، آب ما سے بہلو میں کھڑی ہیں اور باباكو فلم سیا ہی كی دوات بس ولين اور كاغذى مورنس بنائے مكى بين مطركر د بكيا اور بى بى برى كم جب تم بهال تخيب ين نم كوجادوك كحيل دكها ما تها- اب جادونم في يمال المجي يهال المجي الماري عائب دل سھلنے والی ایس تماری کا نوں میں ہر لمحرسنائ دیتی میں الا بامیرے خیال می ترکب ائى ہے . . . ، "بيٹا، تركيب كمو" بتركب آئى ہے بابا آب سكر سے چوڑنا باستيں تولياكن كسكرك كايميث يسابي ياس جياكدر كونياكرون كا- بال جى- آب كوايك سگریٹ بائے کے بعددوں کا ، ایک کھانے کے بعدو ایک شام کی جائے کے بعدا کی رات كو-اورسيس دون كا" . . . " باباآب كوناكسنى كى كها فى ساؤل ايب بوتاب دجروراد ... .. رد بابار انٹی نر یا فیصے فرعلی سے ملانے ہے گئی تحییں۔ با یا فحد علی گناہے۔ مِن سنه كها: مِن وه الجَن والاكا ناسنون كا فرعلى في كها: بين وه توريكار و بوالي المريخ تونهيس كانان السنيم سلطكوكاكولا منكوايا - بس في في على سے كما: أب كانسكريد جي من توبينز بول كا ١٠٠٠ بابا، ابك بان كى بس برى فكركمة الهول أب كية بن بطايس بو الما ہو گیا ہوں۔ بھر آب بہت بواھے ہو جا نیس کے بھرم جا نیس کے اباس سے یں ست اواس ہوجانا ہوں ۔ با با مرنا کیا ہوتا ہے۔ آدمی مرکد کیا کہتے ہیں " با مے: - -بيظ ساره! يرمر في جينے كى باتيس تمبيل كيو كرمعلوم ہوئيس مجھے بھى يہ خيال ستا اب ميں مرجا وُں كا بمبرى سارہ تنهاكياكرے كى -كون اس كے نا زنخرے اُسطاع كا كون أعيسا كنسكر مع فنسبط اوربابا ياكا جادد كرى كهاني سنائ كاركون ميزب بيطار بجلى كے شمعدان سلے الكيس كا غذہ جبكا كرنقائني الفاظ كى كرے كا-كون بيلوس زېردستى كلس كريا باكابروكرام بوچهاكارنبين بيط نونو، تمان سنبور باباتهارك ایک دن مرس کے مرضے کیے نہیں ہوتا۔ لوگ جب جا ب اے حس وحرکت ویزین

ماسوتے ہیں۔ دکھا اُن نہیں د بنے کھانے کچے نہیں بولے چاتے کچے نہیں۔ دلیے موجودرہتے ہیں اپنے بیٹوں اور جاہنے والوں سے سینوں اور دلوں ہیں۔ رات کو پہلے سے زمین کے نبی سے اعظ کراو برآتے ہیں اور جب ان سے بھر کو سٹے محوخوا ب ہوتے ہیں توان کے مراب نے کھڑے ہوکدان کی بیٹنا نی چوہ ہیں ان کو مردم دعا دیا کرتے ہیں آ فائ دینوی میں ان کی مگہانی کرتے ہیں میری جان انکچ ور دل میں نہلاؤ۔ متہارے یا با مردم ، عمیشہ متہا رہ کہ کہ ان کو مرد کرویوں ملول نہ را کمرویک دکھو سارہ یہ بات اچی نہیں میں نہا جھو ارکہ وانا نہیں چا ہتا ، گھر بالیا کیا تو کچے نہرسکوں کا نم بھی مجھے دور دیسکو گی میرا وعدہ کرسونے میں تمہیں دکھنے ہرات کو بانا غماؤ کی ان کا دی کا دور کا دیسکوں کا ۔ نم بھی مجھے دور دیسکو گی میرا وعدہ کے سونے میں تمہیں دکھنے ہرات کو بانا غماؤ کی ان کا دی کا دیسکوں کا ۔

مری بری کونے پر ایک اور ایک الفاض ق ہے۔ با بایس عندلیب بنوں کا میں دائن المبروں و المقے برائی الم باغوں میں چو لیاں ، جل جلمل کرتا جا لی دار کیڑے کا غرارہ ، قبص البینے لوٹے ضفا فی باب کومعا ف کروو ایک دن کہ بیٹا ، نو نو ، یہ خیے ایجا نہیں لگتا ، تم مو حظے بی لوگئی اور ایک دو کھنے روحی رہیں۔ بھر خود ، بی جا کر نیلے فرک والاسوط بین اکیس نیم بین اکیس نیم بی دو می بیان کری تا کے بین اکیس نیم دی المحیاں اور ایک دو کھنے براا جھالگنا ہے "بہی بہنا کرو" تم دیک المحیاں اور ایجا کہ میری گور میں اگلیس اور میرے کندصوں برج طرح بیٹی سے اوہ ، تم اپنے بابا کو کتنا ہے اللہ میں کہ میری گور میں اگلیس اور میرے کندصوں برج طرح بیٹی بابلے گرداس یا سی نہ کسی بہانے میری کور میں ایک تا بین کا اس کی نواز کی ہے اللہ میں ایک آئیں۔ بھر جھوٹا فرادون اننی جے دومری سادہ بی بی بر میں صدفے جا می بیٹے عمر کی تنی مرت تنا کی کا زیر کرخ کے اللہ میں ایک اللہ میں ایک آئیں۔ بھر جھوٹا فرادون اننی میرے اللہ سے اللہ نے بی میرام جو لی نوب ان نی خور دکی ہیں ، کی اند مرخوشی میرام جو لی نوب اللہ میں ایک کا زیر کی ہیں ، کی نوب اللہ میں ایک کا در تی ہیں ، کی انسان نہ ہوگا۔ اپنی عملالت کی غرد دکی ہیں ، کی نوب میر خوشی میرام عمول بنی۔

إلى النالطونولم بيال جمول أيس ع رون بيال كابيل منه وربيال كالياكم و

بھی بہاں رہ گیا۔ بین نے سب جیزی سنبھال رکھی ہیں۔ استے ہوئے سا تھ لبتا آؤں گا۔ نہاری ال برنہ سمجیب کربرسے یاس روٹی بہانے والاکوئی نہبس اس واسط کلبف میں مول مائی بھاگاں کا اول کا تنورسے دوٹی لا دیتا ہے۔ دودھ کرم کر دیتا ہے یعقوش ی بت جھالاً ہو نجے کرے کی کرما تہے۔

بابا کی طوف سے اپنے بھائی منصور کو گلے سکا تا۔ اب نوہنین نگ کرنا تم کو۔ بیٹے آج اتوار کا روز ہے اکٹرہ جمعہ کو گاڑی میں سوار ہونا ہوں اور تھا رہے باس بینی اہموں حفط میرسے صفحون کا مطلب کسی بھر سمجھیں نہ آئے نوا پنی ماں سے لوجھ لینا۔ تہا را نوکر بابا

### شان الحق حقی کے نام \_\_\_

اجی جاند میل، میراسلام سیج مرتبیه آب کے بیجین کی ایک دسالد بنام کارسندگاری اسے ورق پوشش برنطرافر وزبوئی افتاء الترجینم بددور سی خوب کل کو تھے تھے۔ بھراگول چرو، مربر بوکل و یاغت نی ، بند سے کی شروانی کے بیر چنبی کلاب کا گندھا ہوا مار د متماری مسورت فیدکو ابنا دا نہ بیجین یا دی یا ، کہ میں بھی عین میں تم ساتھا ۔ م ، م ، اب ہم تم دونوں کا گر ہوگئے یا ور منیں آ کار کو نا ہ قد، خشکیس شخص جو لوشاک انگلا ان بی الده شکر وفون بر ایک اور مندر جلصور میں کھر اسب سی چا ندمیاں کا بنیا ہو و میفن سالم بھروپ ہے۔ مونجیس جو ہے کی کتری ہوئ کا لوں میں چونٹی کے انڈے مرخضاب بھروپ ہے۔ مونجیس جو ہے کی کتری ہوئ کا لوں میں چونٹی کے انڈے مرخضاب کی برکت سے البتہ سیاہ التہ اللہ رفعان مردواں دو کے کئی تنہیں۔

جب میں گزشتندسرا میں کراچی میں تھامیرے ایک کوم فرمانے یہ ندکورہ رسالہ محدكوعنابتى وياحضرن تمارى بى بى سلمى صاحبه كى تهادس سائقالفت والادت قلىكاس قائل مواتم اسطالع بدار كے شكر كنارة موتوكيو مكر، تنهارى ستائش بى ادوونه بان سے كل سنناورون كى مخرري كب جائر دى بي سفيد دبير اغذيرستنا بيس مطرع آسط جزوكى كناب بهمارى خلون وطبوت كي عكسى شبيهون سيم بين موحب فرحت ول موتي الأنش نن ثبن بھی اس کی خوب ہے مطبع الیجونیشل کر جی کے منتم نے اس سارے کام کی گننی اجرت آبسے لی-ایک درجن بنیکوں،سگرتوں، ملوں، ابٹرالمنوں اورکنیے فانوں کے ، شہارات سے کتنی رقم دعول موئی۔ قیاس محرا موں کر کتا ہے آب کوا وراکب کے اہل خانہ کومفت یای چنانجا بسنعوام ان سيمفت تعبيم كي بكل عام نع بالكركوني صاحب شان الخن حفي كلموست ياكستان بس رسعة بس صدرالعدور ببي ويين كاربوليشن اورمعتار اكبرنزقي اردوبوروك بسءاس كے ساتھ سنير بيندم نزونظم اردو وسسكرت بي حفرت یں نے یہ رساربغور دیکھا۔ سے سے صاف صاف عرض کرتا ہوں کدار دو بجانا ہر دفخبانوں كے لغت وا نوں اور قاعدہ والوں میں صرت سے والدا و نیوبین ظلم وسے سخن، محلب صارت ربان مولانا ما ہرالقا دری مظلم سے ماسواکو ئی استنا دمسلم الشون نہیں ہوا۔ اینے وا لدے مرنے کے بعدلن کی دستا یعلم وفضل آب کو وسٹنے میں کی ۔ آ ہے نے وه بسني نهين تواس بي حرج کي نهيس-يه جي منكشف بواكداد دو ذبان و لي محمدود جند گرانوں کی نوٹری سے۔ امنی گرانوں کے نام ببواج، بحت کرے، س مملکتِ ضد واد ين أن عِبْم موسة ولا دان مرف و مخوالعدے بن باقی مخور کماعل ماری نجا کے كاس نفامت دكن ك إلحارد وتكفية اوربولية بي-

برسال به بها گو با آب سے مجوعه مضامین نز انکنهٔ دان الا مرب اعترا میں آب نے رسازی مندرجات کی واشای قال سال میگر کی تمنیت میں سجا طور تکھا ہے:اس کو جیاب کر بنوں نے کو یا اپنے آب براو رخود آب براحمان کیاہے جفرت سع ما نو ففرخضر کی نظر مس تمهادی آبروبرهی - وه اب آب کوم ندعز و جاه برجانسین مشابهه کرے اور بی بیسلی بیم کوآب کی جلیس و بمراز جان کردونوں کی جنا ببر کورنس بجالا نا ہے۔ ابعداس مضمون کے اردوز بان کے مکتہ سنحوں نے آب کی نترو نظم بس کلفنشانی كى يخبين بين فوب مفا بين كو ناگوں دفم كيے، بين جناب محے فيوعه كلام دنار بيرا بن ، كاستاعت برجود جون تبصر عيب برياس مك محمتعدوا خيادون اوررسالون مِن كَبِي عِينَ السُكِ قَتِهِ مان كاللَّه باب قائم كر ناسليٰ بنكم كي خوش ذو في كي دلبل ہے قبلہ انوقیع الی نظر کا عاصل ہونا آسان نہیں ہے قطع نظراس سے کہ کل جہان کے رسائل الدويس ال بكارشات كي سل عكربان بي ابن كاوش بهي موكى. مربران بالعموم مركس و ناكس سے بول فيا ضي نهيں برشية -سلى بيگم كى دورا ندلبنى اور اب کی خودستناسی کی وا دکیوں مز دوں کرا ہوں کے جو کچے بھی آب سے بارے میں بھیاء جهال چھپا احتیاط والتزام سے عفوظ کر لیا۔ میری طرف سے ابرام ہے کہ اکرکوئی اور اق ان کے علاوه أب ك فضائل معتعلة عبلت بسده كئة بين تو وه بعي ايك عليحده كلدستناص كى ننكل مرسجين - باب لعبوان درجيدا ديبو س كے خطوط " بھي سرمه مفت نظر ہے ۔ فقير كو غواه عواه وتممواكه الخطوط سے خلاف طبع فقر عددون موكم نفط بند الله التاء کیے کیے ارابِ خن سنے آب کی طرز نکارش برمرسطے ۔ فاتم قصد کو یا ن حضرت بیان فتح یوسی فخر شعر حضرت ننبرحبين جوش سابق رميس لميح أبا د كم مضيحات بوسفى صاحب سب يها ن وجود تهادى شرونظم كى باكيز گرك سب قائل! - اچاكيا جوآب في ان كي شفيكيات چاہے اور توا ورحض کی دلداری بنرافت و انی نے نقوش سے فرطفیل صاحب لا ہوسی كوجى موه ليا-وه بھى كراب دا غنے ہے جوك گئے۔ننار علط بھا يا آپ كى صدالعدودى كرعب ع من بهوئي آب كوبراكي كي ودر ومسكم باب كوفاط يس نبس لات.

حضرت آب كى زوج بالم حتى كاينام منون لعنوان وه اوران كى شاعرى اكبا من كاب الیی ماح صد نے ہونے والی بی فرام راکب کود سے دان بیجین سے جا ندمیا سے ساتھ کیلی کودی ہیں اوراس واسطان سے گنوں کی واقف کار۔ چرت ہے کہ آب کی بی ہے نز دكر بك كي شاع ي الصلك الجهي الكورك نسب اب كي سيرت دل أوبز- بها أي خن سنی متماری پردشک یا آب کے علکتی نے جوفص انوں نے ملے ہیں۔ اگر یے ہی نوبرا مرجلت عبرسب منها رى مارى عمر من مرض نسيان ندر كر اب اورتها دا فصور کھے نہیں ہو یہ حرکبنی کرنے ہو - ہادے ورفالدفال متحلص خضرعلبداسام بھی مجھی عینک ساکرمبول جاتے ہیں اوراس کی الان بس سارے گھریں اور حم فی وسیتے ہیں۔ دونوں سے کوں کی شامن آتے ہے ایک باریہ جول گئے کہ مود کا ڈی سرول یولتی ہے جانچدد گفتے ہوک گفند گھر بس محرب رہ توکیا ۔ نہ جائے اندن - نہائے رفتن -تهارى شل جوتے تونىس البته موزے فنلف رنگو سے چوا ھا كر دفتر يلے جاتے ہيں۔ لمان حضرت. مجه برر بھی معلوم ہوا کہ تم کوصوری ونقا ننی سے بھی لگا وسے-بی بی آب کی مكفى ہے كداكب دفعه بخار جرج اطام صورى كرين كا نواستول يرج و مبيق يا في تي داتين جاك كرمصورى كرت كالين- الجهے فلص منظر تبارك - مربعن بعدين مفتق سدعى من بعولى سنزے لك كئے۔ بات ميرى بلے باندھو منوق فن مصورى بى برا ئى كوئى نىس. لم تقه مذكونيلے بيلے۔ زعفرانی جميعی رنگوں سے زیگ بینے میں کوئی حرجے نہیں. اس ننوق کوکیفیت جنون کے اسے طلنے میں فیامن یوں سے کہ کرسبدھی نہیں ہوتی ۔ آئد ا احتباط محت كل

بس لكينبين سكنا-التداليدولي نام كا شهرمك مندوستان بي ره كيا و بال سے كاري كو بجرت كين والعادك ولى كي زبان كوستندا جبل كم جلت بي - ابل نبحاب اس كومانة نهبن، نه ابن يبكن سى بات يهدكرار دوزبان اب بهال كهال و الب اورولانا ما القاى ا ورجہدووس سے اصحاب سے مرسے پیھیے اس دباسن میں اردو میجے لوسنے اور تکھنے والا كوئى زرسے كارز بان ناخانص فخلوط بوجائے گى دوز حنز كاطلوع بوگا - اس ز مانسے نقور ے ہی لبج مندکو آ اسے تھا دسے نظوم کلام میں جونظم تم نے حضرت فلک دفعت بری جال مكه معظركنعان ومصرفلوبطره صاحبهم آخرى لمحات بركى سيده فقيرخفركو بالتضبيص بند آئے۔ واہ اکباسے سازی کی ہے اورکس یا شے کی سخن بردازی ہے۔ افعی کے دوبروا وراسس موذی کودیسے برا مادہ کرنے کی خاطر ملک مرکورہ کی منظوم تقریراً رائی و خوش کلا می کسطف سے اوا ہوئی برجند کما فعی وسے میں دیر کرناہے اوراس کام میں متاقل ہے۔ بیکن ملکہ صر كى سحربيانى اورا دائے نازونيا دے سامناس كى دا لىنسى كلتى - بے حوصوكم مكر ممكانا ديده واله ومننيدا بوا بكاش اس زمان بس عالم موجودات مي اس كاگرز رجو ا اورين ا جرز ملكرسن كى غلامى بس مور بنكر يجليخ كي منصب برما مود بهونداجى شان لحق حقى صاحب تم نے نظم لكى . مجهد شوق ديدارملك صرب اختيا ربوا مل إلى والم

کلام نیز عہا ما ادراہ واسٹان طرانی و علیا نظاری انجی خیال ارائی ہے۔ قوت مخیلہ سے تماما فرہن عاری نہیں بھرت مادہ تا دینے نکالنے میں تمہارا ہمسر آئ للک ببیا نہوا اس نادی کو تی میں خود کو اب کا ہمسر نہیں یا آ۔ ہر وقوع معولی وغیر معمولی بر جھط مادہ تا دینے اختراع کرنے ہے در ہے ہوئے نیزی وبلا تی ذہن اس کو کتے ہیں معاہدہ تا نشفند وقو طمنشر قی پاکستان جا ہے کی اس تاریخ کو ٹی کی ذر میں آئے تواس میں کوئی رائی نہیں ۔ آب نے تواج مضابین حقی دبعنوان دیکت مادہ کا ورتعمر کان میکونہ خود کے دقوعوں کو بھی مادہ تا دینے نکا ہے بغیر نہیں چھوڑا۔ سنایا میں اس فن میں میکونہ خود کے دقوعوں کو بھی مادہ تا دینے نکا ہے بغیر نہیں چھوڑا۔ سنایا میں اس فن میں میکونہ خود کے دقوعوں کو بھی مادہ تا دینے نکا ہے بغیر نہیں چھوڑا۔ سنایا میں اس فن میں

ننبس يرمضا ب

صفی بیانوے بی ضبا دالدین احمد برنی صاحب سے دوابت کردہ تطیفہ جو آب کی ۔

ی بی نے درج کر دباہے وہ آب نے ظلاف جا آ ہے۔ اسے بڑھ کرکین کر جا بدکے تا د بغلیں نہیں سیجا بیس کے حضرت ہو لوی عبد لحق بابلے زبان العدف کیا شوح فظعہ آب کی نوسیف میں لکھا اورا بنے ننا گردر سنجیر نفق خواجه صاحب کو بطری منفورہ جیجا۔

تطعه

تونے عنی کوخوب کا نتاہے اپنے مطلب کوخوب بچاناہے دیکھنے میں وہ بچول ہے کا نتاہے در حقیقت وہ بہد کا کا نتاہے میں میکول ہے کیا تاہد کا کا نتاہے میں میکول ہے کیا تاہد کا کا نتاہے کا کا نتاہے کے در حقیقت وہ بہد کا کا نتاہے کا کا نتاہے کا کا نتاہے کا کا نتاہے کی میکول ہے کہ کا کا نتاہے کی میکول ہے کہ کا کا نتاہے کا کا نتاہے کی میکول ہے کہ کا کا نتاہے کی میکول ہے کہ کا نتاہ کے در حقیقت وہ بہد کا کا نتاہے کی میکول ہے کہ کا نتاہے کی کے نتاہے کو نتاہے کا نتاہے کی کا نتاہے کی کے نتاہے کی کے نتاہے کی کے نتاہے کی کا نتاہے کی کے نتاہے کی کا نتاہے کی کے نتاہے کی کے نتاہے کی کا نتاہے کی کے نتاہے کی کے نتاہے کی کے نتاہے کی کے نتاہے کی کا نتاہے کی کا نتاہے کی کے نتاہے کی کا نتاہے کی کے نتاہے کی کہ

بہد ایک جانور خارش ہوتا ہے۔ آب نے بید خالباً دیکھا نہیں۔ وررنہ بین آخر کوا بنی تہذیت بین تصور نہ کرنے معصوبیت پرقر بان جائے۔ قبلہ قطعہ کو ایوں شتہ رکہ کے آب نے ممیٹ کی جگ مہنسائی اور برنا می مول نے کی کانگ کا ٹیکہ ملتھے برلگوایا اب یہ بہت آب کے بیجے بیجے عالم برزخ کے مام برزخ کا مفرمولوی صاحب کے دیکھ نام عکن نہیں۔

گننا خی برخمول نرکیج توی فلک نده خفر آب سے بو جیتا ہے کہ بابلے زبان اردو

کے خطوطا ب کے تبلہ و کعبہ مولوی احتشام الحق کے نام جواس دسا سے بمی چھل بیاس
سے غرض و غاین کیا ہے ۔ بامو بوی صاحب آب کے والد کی صلاحیت و قواعد دانی
کے معتر دن نفے بیکن ان خطوط کا اس دسا نہ گارے تر نکارش، سے کہا تعلیٰ ہمولوی صاحب
کا طرز عبا دت مجھ کو عباللہ ہے اس لئے پخطوط اول تا آخر بڑا ہے ۔ خوب حظا بھٹ با۔
سیان الٹر ؛ مولوی صاحب کو کیب اتعلیٰ قلبی تمارے والدسے ورتم سے تھالنعداد خطوط اس مربہ دبین سلم ہے کی خط میں ننوخ دلی، دا بط وی باط اظہار نہیں ہمولوی صاحب
کی ساری خطوک با بت میں ماسواا مور تد وین لغنت یا معاوض کے چیکوں کے سی اور بات کا

ندکورہنیں بہنسی فراق نہیں بچیر جھاڑ نہیں۔ اِدھرادھر کی خوا فات عض نہیں آب کے نام جوخطوط مولوى صاحب نے لکھے وہ بھی خشک فیص کا مدیاری ان خطوط کو شا مل کرنے كى غابن بالاخرنجه بركهلى يفصور آب كى بى بى كان كو جهابيض برتها كدعوام التسس اضتام الدين صاحب كوكهم بلا شركت غير الدو لغات كبيركا مُرة ن مرتب جانبي كويامولوى عبدالحن معا وضهط كرنے نصاورا منشام الدبن دلى بس برطب بغاثكى تدوین بس مان ارتے تھے خضر قباس کرتا ہے کہ مولوی مدوح نے جو نغان سے کام کا کھے صد جناب سے والدیر: ایک کوسوئیا توخواہ عوا ہ خود کوکا نوں بیں الجایا ساری عمر کا دردم مول سے بیٹے۔ ربنی غفری شاہرا حدمر حوم سے شالی دئی وا بوں میں کرا کی - بدا غمولوی میں كجبين سے مط منبى سكنا - بددھتر كمينكى ا ولامنشام الدين صاحب كوحي تدوين سے فروم كرنے كا مولوى صاحب بردا ثم ہوا -اغلبًا موافق رضائے اللي ہے - واہ جنا ب مولوى عبدالحق بے چار سے سے آپ سخن ناخش ہیں ان کو تھلے منہ برا بھی نہیں کہتے ہو برنہائے سين ير لغض وعناد كاسانب عينكار البع براس والمهرس الشمس ب- ابك خطسك خربى ایک ورق مولوی احتشام الدین حفی کا مرفومددرج ہے عبارت وستخطی نفل ایک دیواست كى ب جوا بنول نے كسى اواره تحفيقى بس سلسله ملازمت كزرانى -اس كو و تكارمنى صبطان ہوئی منجلدا ورا وصاف کے ابب وصف ان كاظا ہر مواكد مولوى حقى ابنى تعرلف وتوصيفى ب كر لفنى علم نبيل ليتے تھے۔ اپنى برا الى جياتى بر مكه ادكر بيان كرتے بن برسرعام برطا لان كى لينے ميں ان كوقطعى عارنہيں - ہو بھى كيوں ؟ آخركو اصل دتى والے تھے ناك چڑھى رہی تھی الی دنی اس لحاظ سے دوسر سے خطوں سے بائن وں سے میز ہوئے اس دنی ا بس دعوے کرتے ہیں خنکف فنون ما دی وز سنی کی سزار ا کتابوں سے برط صفے کا - کورا دو وکو بالانك كهناك عورقواعرون ومخوبس بندوستان بمربس أسوا واكطرمولوى عبدالحن محسى كوابنا شركب وسبع نببس ملنة اورمونوى عبدالحق عربب كوبهى الاسط

كه وه حفى كى مصنف لغات كاورات كى نظرنا فى فرا د بيت تھے - أن كى مندر جردر خواست كى عبارت سے دننا د مولكا ـ

ائزی دوجز و ندکوره رسادی صاحبان انگلتان علی شان کی نبان پی بین بین بین بین بین بین سند وه بی دیکھی کیونکه نبان انگلش سے تفویری شد بدر کھنا ہوں بیٹ کی بین نقا دان بحن کی تمهاری تصنیفات کے باسے بین آرام بر انگلش صاحب بال قائدا عظم - پاکستان فادن مروس نے اپنے مدرج نقع سفرالدوله میان اوست مین صاحب بال قائدا عظم - پاکستان فادن مروس نے اپنے مدرج نقع بین جو آب کی شنوی کوچ کا تواند، قدیم دجد میکا بدوشناعی کا ما و تمام کما، کچھ فلد بین کما - ہر جدکہ بندو کہ بین نظری کی دا دونیا فود بین کماری نظری کی دونیا فود بین نظری مین میان کما و مین کا این نظروں کے جدا مین میان مین میان کا ایک این نظروں کے دونیا فود کی دارونیا کہ بین میان کا دین ایک بین کا مین میان کا انتها آب کی نظروں کے کن صاحب نے بین ان پر بینظم آب سے نے کیوں کیدا بیک جزواس قیمتی دسا سے کا انتها آب کے دفتر دانی بین بخل سے کام نہیں لیا۔

میں حاصب آجی ذروہ بین یا نتھال فر ملکے نقر ان کا بندہ فرما ن پر بین میں نے دیا۔

الغرض برساده به منال دل سے بهدا با بهماری بی به نیخ ابنی روجت کابطری استام کومپنیا با والندجیت جی تمهاری حیات مدام حتی ہوئی وعا بہ واقین احتی استجام کومپنیا با والندجیت جی تمهاری حیات مدام حتی ہوئی و دعا بہ واقین جی بہی ہے کہ بر رساله صفح د ہر رہا دگام اور بہین نظور نظر اولی الا بصار دہ کا اور محت التر علیہ صاحب ہم حضرت جا ندمیاں سے باس جیس اور اپنی انگھیں ان کے کف بلے شار میارک سے لمیں اور اپنی انگھیں ان کے کف بلے میارک سے لمیں و

معلم الدوما مرص و نخو جناب المرات درى صاحب يمبم ادب اخر حين را پور صاحب يمبم ادب اخر حين را پور صاحب جميد بين جابى ولقوى صاحبان اوركل اخوان الصفا بإكيزه مخيد دلى كى بول عضف مد مدن من ميراسلام نيا د پنجانے بين نوقف شركي كا .

تم سلامت رجو قیامت تک! عاصی خفر خرقه پوکش \_\_\_ سرشنبه ۵۰ جادی الاخر مخلال دھ

# کمانڈر سیدانور کے نام \_\_\_

ستیدصاحب و کیجے ننکوہ نہ دیجے گاکہ کرا جی سے جانے سے بیلے آپ سے مل کر نہیں گیا۔ کوئی ایک بہردن جڑھے فقرادر ہمارے رونق الدولیجنا بسے دولت کدہ پر عام ہوئے۔ یہ کہنے کا نداز ہے جھتیفت میں ہم نے چڑھا ئی کی ۔ قد عام تھاکہ کاڑی کے وفت روا نگی تلک تنمارے دبوان فانے مِن ہچے کہ کا فی المح ہے جڑھے نوش کر بسکے شغل فی تلخ سے ہوگا۔ انبساط و اختلاط کی بائیں ہوں گی ۔ آپ کی بیٹی اور ہماری جنتی نے ہم کولیے میں سے تاکا اور نبایا کہ آپ کییں ا ہرنکل کئے ، ہیں۔ بیچ کہا ہوں برطی مالیوی ہوئی ، ہم نے موسوم الم ن کیا کہ آس بڑوس میں کی دوست کے مال شطر نے کی بساط سے اکر بسیطے ہوگے اور طبد منہیں لوڈ کے ۔ دو گھنے ابھی کا رسی میں بیٹھے کوئی اور علم مالے موسوم برگی نہیں دوست کے مال شطر نے کی بساط سے اکر بسیطے ہوگے اور طبد منہیں لوڈ کے ۔ دو گھنے ابھی کا رسی میں بیٹھے دہ عرصہ اہل خطا کے طعام طانے موسوم برگینٹر رسیٹوران) میں بیٹھ کرکا ڈا۔

و کیھو بھا تی اب کے کواچی میں جو تم سے ملاقاتیں ہوئیں اور داستان الازیک من کوفریہ و کیھا تو گو یا کواچی میرے لئے نئیر جراغاں ہوا۔ فقراپی سے زیکا رش کا ایک مدت سے سنیدائی تھا۔ سوچیا تھا یہ میاں افور کینے خوش نخت ہیں۔ بحرفظ میں جہاز کی نا خدا کی کرنے ہیں۔ فارغ وفنت میں فائد جہا ذمیں فضتہ کہائی کی نصنیف سے جی بہائے ہیں۔ صاحب اپنے کا ابنے ایم طفولیت میں، میں بھی ملاح بلکر سمندری فراق بننے کی تمنا کرتا تھا۔ یہ وہ ذمار نر تھا کہ میں بھر پر لیے کوصاحبان انسکلتان کریٹان فریڈرک مولی تاور سینٹائن کی کتب مرکب سے کرتا ہے ایم طفولیت نا فریڈرک مولی تاور سینٹائن کی کتب مرکب سے کرتا ہے اور کو ایک میں بھر اور سیاحرت باقی ہے یہ نہیں کہا کہ جہا زیر سوار نہیں ہوا اور سیر سمند کو خوب فرید کو خوب فرید کو خوب نہیں کہا کہ جہا زیر سوار نہیں ہوا اور سیر سمند میں کہ البتا پئی کم ہمتی سے دو ہر تھی کہی میں آید خرون مار دو یا یہ خشائی کہا کہ فساندادو

بن اسلوب نگارش انو کها و دل پذیر وضع کیا . ملنے کا بن آب کی قصدگوئی کی ذون بخشی و نشاطانگیزی کا دلسے قائل ہوں چینداہ گزرے میاں طینل کے مطبعیں چینے ابکہ رسلے ، نقوش ، بین تمہاری حکایت ول آویز «مقدس مربم» دکھی سجان النّدا خوبطلسم اس کے ہرورق برا محالیا ہے۔

کرچیں ایک ملاقات کے دوران بی نے حضرت ہے بوجھا کرآج کل کیا کچھے ہو۔
آپ نے بتایا کہ سمندر کے بادے میں ایک نا وان فصل طبیعت کو سیر کررنے والا، آب فرجن میں ایک نا وان فصل طبیعت کو سیر کررنے والا، آب فرجن میں مندر سے تعلقہ داستا ن کسی نے فرجن میں مندر سے تعلقہ داستا ن کسی نے آگے تکھی نہیں وصلا ہے ایولینیڈ ایٹ ہم بیننہ حضرت جو دون کا نر ڈرجمتہ اللہ علیہ سے طرز برکوئی فسا نہ مجربنا و تو انسام اللہ وہ نقش صفحہ روز لا برباد کا دہوگا۔

صاحب مه وا فعرج فجه كواس بالا ظف سے بلانے پرتم كو پیش آباداس كے سے
میں شرساد موں - تم جوجو كھوں میں برطے خفت آ طھائی تواس میں فضور دراصل دلق الدار اللہ كلہ من شرساد موں - تم جوجو كھوں ميں برطے خفت آ طھائی تواس میں فضور دراصل دلق الدار اللہ كار موحودہ بر كلہ من ولم ل كال به الله موحودہ بر متها دى جو بل كو جا ہے كو ولم ل جا تھا۔

دل المناه ، مم اورتم اور رولن الدوم حفرت الاظم شاه ما حب بعرتمها رسے دیوان فلنے بین یکجا ، موستے ہیں۔ بعرشعری کی با ذی دھری ہے اور نم تھکتے ہمبین بیلان سے ہٹتے نہیں بخفر د فعاکر و لمحۃ سکون و مسرن بھرا کی بار اُجائے۔
جناب غلام عباس داستان گواب کے مدمنا بل شعری کی لب طبیقی ہوں توان کو میراسلام کیئے گا ، بینی فی بی مان نواز کشادہ ول بہن کی ضدمت میں بیار بھیتجوں کو میراسلام کیئے گا ، بینی فی بی مان نواز کشادہ ول بہن کی ضدمت میں بیار بھیتجوں کو بیا یہ فلاان کا عابع بلند کر اے گھرکی حبنت قائم رکھے۔

گم گنشنهٔ منز ل خفر مرفومه - ۱۹۷۶ سن ۱۹۷۲

# الطاف حن قریشی مربراعلی زندگی اسے نام\_

بے مطلب نہیں لیکن حضرت خفانہ وجیے گا جو یہ ای چیوں کہ یہ آگ گھر میں سکا ٹی کس نے عقى اور معااس سے كياتھا عاشا وكلاحفرت كى طرف انناره كنيا ہول توجهنم ميراننيمن بنے۔ بحراب لا مورس بيظے بين - و مل سے كواجى كا ملاك وسلمان كوندر التى كونا بعيدا دقيا سے ایک ورق بردانسنورول کی فقلکونقل کرنے ہوا ایک اعلانِ تا شفند ایک اعلان شمال الدانعالی كساعة - ابك مزيد التدنعاك ساسف ؛ بدكند ذبن معنوم اس نقل كالمجدز إيامان كرتا ہوں كه دانشوداس دياست سے على ن تملكوب بالى اورابل مبود سے سلمنے قبولِ طات خیال کرنے ہیں سجان الترحضرت بر دانشور اوگ کون ہیں؟ ابن اُدم ہیں یا مل ککہ اظہار میں وصفى الناجس برمينيون مند جها ل ابك والشورتونم حود مو-دوسرے بما رہے فاضی انقضاۃ اً فناب نوجيرصناب بريع الرنان كبكانوس مبرع فاتم الوكلاء فمد انورصاحب لاموري چو تھے ماشاء المدفاندان المنم محینم وجراع کوئی روسے بین صفون میں نے بڑھا نہیں۔ عرصه دند كانى فليل معدسب رطب ويابس وجيبتا ہے كون اس برائے مفت ميں منائى كاضيا ركرس- مل لنوان واننوروس كے نزد كساس مرد فاسق ذوا لفقارعلى عصور نے ا مل مهؤ د کی دانی کے دوہرو گھٹے طبیعے یونین ومومنات علم کی ندلیل کی۔ واہ! – ال دونشن خیال دانستی ون کی نیج نکد کی منهی کا جواب نمیس کیا آب کی اور آب کے عمایتوں کی ہوس مك گيري وخويزېږي ابھي بافي ہے؟ قياس كمريا ہوں كما بل اسلام كا جى ابھي خون خرا ہے-قنل وغادت سے بھرا نہیں اوراس وقت بک بھر نہیں سکتاجب تک کہ ملک بیں گدھے كم بل نه بهر جائي باحب بك وجوده حاكم اعلى بعطويعا يعزولى تنحة دار برين جرط ه جائع-مشرق خط مين تبارى غظم موئى. تب اعبول كي سرعند دلش بندهو جيب كى تم في عظم في اس کی فتح مندی برجراع کھی کے جلائے اس واسطے کہ اس کی جبت میں تہیں عبولی بزمین یں بقین ہواواس سے پہلے دورِ حکومت بیں بزار لما مل اسل م خطر بہار کے ذیکے ہوئے تول نے ابغاوت کو تھیل ایمکن کس قیمت پر ؟ ان کھوں جا نبی گٹیس ۔ نرکار میں جان وہا ل وہا ہوں ق

مكان وكمين وأسان وزمين سب الماريستى ك المريح كوچ كوچ و قريرة برموت المرى -فوراً بعدباعبوں نے افواج مود کی معاونت سےساتھ محصور افواج اسلام برجملہ کیا اس فنل عام بین دون ارزاں ہوئی-ہزادوں مرکے ، ہماری سیامے دسدے داستے بند ہوئے اوراس مے کما نیر نیازی صاحب نے ہود مے سیدسالاروا اجیت ساکھ کے آگے ہمار الله ديم صرت كما برب ما راكرنا بحى كيا كونى فوج إدنيا كيكى ملك كى بيب بجرك بغيراورب كمك مرانبين سكتي حضرت ورقاضي الفضاة جمع الجبع والأصفات كيكاوس س سيحمومن ،ى بے تينے دوسكتے ہيں قبلہ يہ اجھامو قع نغا آب كے لئے اپنے جو مرد كلنے اورمرتبی شہادت بانے کا-بہج آب قلم کے جہاد میں زور مارتے ہیں جھا کرتے ہیں۔ اس میں جان و مال برا نے ہنیں آئی۔ زیا دہ سے زیادہ گھرسے جیل۔ جیل سے گھر جیل کے مُرے يس معى قالبن عائدنى يكا ويكيع بيك دان مغرض كل ساه بي داحت متباكرين بيس ما طرمدارات بوری مونى ہے بسركار سصفائى مومانے برجیل سے رام موقع - حاربیں كى طرف سے در زنداں برسم استقبال عل بس آئی۔ پھولوں کے گجرے ، زانونک سکتے ہینے۔ طبه مبا رک کی مستصور کی جینج گیئر عوام ان ای جانب سے شع فروزان وحدت، منبع حرتبن كاخطاب مل عرض اس مي فائد سے بى فائد سے بى .

ان توبین جناب سے اس قیامت کا ذکر کرر کا خطا جومنٹر ٹی فطے پر لو ٹی۔ وہ اب کیا۔
ملک کا ایک عضود و سرے اعضا سے الگ ہوا۔ اب سنوغ بی خطے کا جا لی بہاں بھی فواج
اسلام کے بیا ہوئیں یشکر ہنو د کے پاس کولہ بارو د کی افراط عقی۔ اس خطے کا با پیخ ہزارہ لیع
مبل علی قرغنبہ کے نستط بیس کیا چھوٹ جہان نوردی کا شوق تو آب کو ہے ہی بھی بھرکا۔
مبل علی قرغنبہ کو شے کے آئے نشر لعین سے جا بھے گا۔ ہزار م لوگ کھے بلہ مال۔
بیس ببھ کرسیاں کو شے سے آئے نشر لعین سے جا بھی گا۔ ہزار م لوگ کھے بلہ مال۔
میصو کے وہ ں جاپول تی دھو ہے جنگ کی مولئاکی کیا ہوتی ہے ، وانشو کیو کمر جانیں گے۔
مال کے بیں۔ ان سے بو چھے حنگ کی مولئاکی کیا ہوتی ہے ، وانشو کیو کمر جانیں گے۔

على مراسح تُعند عدوران فانع من مبيط كركل جمان كے لينا شغل كروم بعير بكول؟ مولا ناكبول؟ جو بهى كمات ، وونن د بو ميرس فريتى صاحب درا يانو تبايي كراب عاسة كيابي وكام مبوكرتا ب- تما ومتمار يم خيال اس مس كرو عاد الني برالم يس دوا لفقا على جوس ساكراب كوفلاواسط كى عداوت سے توكيوں اس سے سبال ا التما منیں کرنے کہ تخت وال ج سے الگ ہو بیٹیس سلطنت آب کو یا آب سے برادراکبرکو سونب دہر آب کے رسالہ کے مطابین کے مرسری مطالعہ سے لقین ہوا کہ آب جیانے انتووں ے پاس فلرو نے پاکسنان کے کل سائل کامل موجودہے۔ آب کومکومت ملنے کی دیرہے۔ ملک ہندوستان میں فنید ہا رہے سیاہی بل بھر بس لوط آئیں گے۔علوادی سندھ یس زان لانازع حظی مر لی وائے کا رجوک نگ اوربے لاری کے بھوت بھاک کھے موس سے-انهار شروانگبیں چارسو بہنے لگیں گی۔ گندم کا فرخ ا تنا گر طب کا کہ لوگ اناج ى بجلتے بيل كھائيں گے۔ ہمارا في اندلاكا ندھى اس دياست سے ماكم اكبركوسال بلل خراج الاكرے كى جيب الرحن سريں فاك وليك الحاسك الم تفول ميں تھكراى يہنے غليف مسلوكے دربارس جراع من كرے كا ميرى جان ج كمو- تماور تمارے ميسوں كے ا ذيان ميں يہ زع كيونكر ببدا بوا- ابنے عقل كل بونے كا ؟ كونساطلىم سنسكل كنشا تمارى تحول

دکھوصاحب عالم کون و مکان دو ہیں۔ ایک ظاہری بینی موجودہ، دو مراجو ابھی بردہ عنب بیں ہے۔ طبق سان بیں اور لعص چو دہ کہتے ہیں۔ تم پرسب روشن فیے کو یاد آبا انتخابات عامہ سے کچھ مرت پہلے آب نے اچا اخبار بیں اس کے ہونے والے تما بھی کا ایک مفصل سخزیہ جھا باسب نے واددی۔ گورے کا بے نے حضرت کی ساو نساسی کا تما بھی وار مہا۔ حب بہتی مکل آتو اس کو آب کے فرمودہ قبالے سے دور کا بھی واسط نہیں نظا۔ آب کو قصور وار نہیں سمجھتا۔ اس واسطے کو فن ستانہ وسناسی ہوت

مشكل بهت دقیق فن ہے۔ اسوامبرے اس كوس الك ميں كوئى نهيں جانا بران كے تفتى مي بخرك اورسارامعامليك عبن عنين موئى ياديط نام يونسنب أبسن يحرف صاحب كى جاعت كوعطاكى تفيس- دولتا مذصاحب كى جاعت بيش بيش سفى- تما مج نيط آپ ا بنا سامنے کررہ گئے۔ تبور بھر بھی نہ بد ہے۔ بہی کتے رہے وط ند لی فی ورم ہمارا بخرب سوفيصارى درست الله الكرايا دكارنده مادسقوط مضرقي كاستان، كا مضمون بھی فقیرنے دیکھا بہروا قعد کی کروی سے کڑی ملائی اورلا ہورسے سکے بغیراً فاتِ ا حاطه نبسكال كأنكهون ديكيا احوال علم بندكر ديا سابق حاكم كجر جرنيل عالى ننيان أغا في ديكي فأن كے اپنے كما بروں اورا دباب سياست كے سائ خيندمكالمات آب نے من وعن بطرز سوال وجواب در ج کردیے جلے جب وہ بانیں ہوتی تھیں تم خود ویا ں بردے کے نيتحي كصطب عقف اس مفون برتميس بوعى المورى لى فقيرض فالسيس ما ما عمارى ديده بينا كاجر جاشننا حق يسبه كرال فرك سيورك الساب كوآب نه ات كبا فضيلت علوم عيبي من تهما دا نظيم نيس قبل يُكتاخي مرجمول نديجية كا مي قباس مينا مول كاغاصاب آب سے ہرمشلہ پرمنورت لیتے تھے اور غالبامعرولی سے پہلے اپنے سارے بب ریکارڈ ا و خفيم اسلات آب كوعنا بن كم الكف مع عدوح فدا جلف آج كل كها بمسكون بي-كياكرت بين ياس مون توان بوجيدليتا-

کولُ صاحب انشونس کے ایجبٹ ہیں متان ہیں چو ہرری سعدالٹریا اسلانڈن ان کا نام سعدیا اسلان کا تخلص ہے۔ بہری ان کی بیما ن صورت شناسی ہوئی۔ ابدان سے اکٹر ماقات ہوتی دہنی ہے کیجی وہ آجاتے ہیں کیجی میں ان کے ہاں چلا جا تا ہوں وہ جناب کے مدر حوں میں ہے ہیں اوراً ب کی صلاحیتوں کے معترف کویٹ تہ دوشنبران وہ جناب کے مدر حوں میں ہے ہیں اوراً ب کی صلاحیتوں کے معترف کویٹ تہ دوشنبران سے مائی ہوئی دینوں میں میں اوراً ب کی صلاحیتوں کے معترف کویٹ تہ دوشنبران سے مائی ہوئی۔ یعنی سے مائی ہوئی۔ یعنی اورا ب کی دی دوسوں ہی دور دمعلوم ہوئی۔ یعنی اس کے نکامن کے سے آپ کی دی دوسوں ہے دی دوسوں سے رقوم کی دائی اسلام ہماجوں سے رقوم کی دائی اسلام ہماجوں سے رقوم کی دائی میں اسلام ہماجوں سے رقوم کی دائی اسلام ہماجوں سے رقوم کی دائی اسلام

مطبع القرف افسوس اخبار ز جلا : ماراجه بولاج کے ز لمنے سے منان کے اِ تندیما کا و شعار اسلامی سے معے ہوئے ہیں کبوتر بازی کو اخبار وکنب بنی برفوقبت دیتے ہیں۔ بس نبس كناب برا ب كيونرا الانابيركي الانفي برمال بهرمنغوليت بكرو فرد اسمي كجينس أبكوطوعًا كرلم ،جمادت بندكن إطاء سعد با اسدصاحب كي اس بات کو باور نہبن کریا تاکہ ہماجوں سا ہوکا روں سے ہزاروں لا کھوں کے قرعے آب ہضم کھ كُن - وه بيجة روت بين - اخبارس على اور كا بنون كى كى ماه كى تخو ابين اب نلك ادانہیں ہوئی - وہ الگ رونے ہی اور لاہوسے آنے والی کار باں دیکھتے ہیں اجنا رنبد المعدن كالعامطيع الك صاحب حسكماسكاصل مالك ومنعرم تقع جلاتيدم آب كواس كايون بيضا وكلجيزے الداناب ندرايا- قانون كى كھيا ن ب باننانيس-بقول اسدیاسعدصاحب أب نے ابینے برادر اکبراعجا زحسن قریشی مزطل برعدالت میں مطبع كى كمينى يرقرصنى وصولى كى نالسنس كردى نيتياس كاب كمطبع كاسركارى نيلام موا-منینیں بک گیئیں۔ وہ ساحب اصل مالک مطبع کے اپنے و کسیلم رزق سے ہم تھ وصو بيتي البيا دهيكا إلى اسلام كم لم تقول الله دماغ بين فتوراً كبال بسي كوجانتينين پہچانتے نہیں۔جلال میں آنے ہیں توا بنط پھرا تھا اٹھاکہ سرطک پر دھرتے، میں۔ اس مقصد سے كر مر دفيك رك بالے - اگر آب مبرى تستى ، فاطرا و تسكيس ول كے ليے تقيفت وا فنی ہے جھے کو اطلاع دیں کے تواس میں فلاح آب کی ہوگی۔ مری فداکو ما تا ناظران كريح يح كيئ كا،كيا واقع بن الطاف حن ذيتى رعى في عجاز حسن ويفى معاعليه يرباب قرص طبعك استغاته دا تركياا وركبون؟

قبله بجب ذملنے بین اکا برسے آب کی ملاقا توں کا برط اللہ وارداء واملے را سن بین شاید ہی کوئی طابع بخت برن منتی سخن بہونے سے بچا ہو برون ملکے موک و نثر فا بھی جناب کی دست بردسے اسوں : رسبے سے رک کے ڈیمرل صاحب اور

عصدت انونوصا حب سے لے کو آب نے ارض عربتی مقد سرکے والی شاہ فیصل تک سے ملاقاتیں کر ڈوالبس بخوب اختاا طوا نبساط کی باتیں کرستے ہولیکن اکٹر بے طلب اوٹ بٹائک خود نمائی کا عجب ڈھنگ ڈھونڈ اسے۔ با در ہے آب سے ناحال ملکہ عظم الزیحة دوئم والمزیج اول مدن ہوئی ان کا انتقال ہوگیا ) اور ملک حبیث کے شاہنشاہ حضرت ہیل سالاس سے ملاقات ہیں کی فقر طفر سے باس بھی تم نہیں ہینے۔

ا فی ہرزہ سرائی کرئی ۔ کا غذیر گیا سیا ہی سوکھ گئے۔ تم سے بانیں کرنے ول منبس بھوا۔ فقراب ددا م کھائے گا ور بھر بہتر بر لیبٹ کرنین کو افا ڈدے گا۔ آئے۔
گی نہیں ۔ آب اینا کام باسنفا مین جا دی رکھیے گا۔ ہرکس و ناکس سے پر ذے اکا ایک ۔ آٹا ہے۔
آ ب سے فنو فنال قام نے ملک سے نفف جھے سے ظلمت کفرکو مثایا۔ اب نصف ملک دہ گیسے ۔ دیکھیے حضرت بر کام بھی تمام ہونا عزودی ہے۔ ادھورا مذر ہے۔۔
ویکھیے حضرت بر کام بھی تمام ہونا عزودی ہے۔ ادھورا مذر ہے۔۔

خفربي ننگ و نام ۱۹۶۷ في سيموار

# ڈاکٹر صنیف فوق کے نام \_\_\_

کیوں بارکیا کہتے ہو۔ اس ریاست کے خط عربی کی آب و ہوا، مارے فیق میاں کو راس آئی۔ کی کر جی مبارک - دبر بینددوستوں کا ملنامباک افکا دے شاہشین اوادت بر بننی صبالک ضوی کی طبیعی مبارک -

قاکر صفرت بجیرب (8 ل CHER ) ایک لفظ لعنتِ انگلتا فی کا ہے۔ اردو لعنت میں بچیرب کا منزا دف لفظ کوئی منیں یولوی عبدالحق کے انگلت سے اردو لعنت میں بچیرب کم منزا دف لفظ کوئی منیں یولوی عبدالحق کے انگلت سے اردو لعنت میں دچیرب مرکم معنی بردا دمعصوم بچے بتا گئے ہیں جب میں بہلی ارتم سے

منظی صهبا کے دولت کدہ پر ملا۔ تو مقار جبرب، کا تصوّد مبرسے ذہن بیں آیا۔ کلما ہوائی ولود نیج کا گول جبرہ، بیشانی برخم ذلف بوٹا ساقد و قاست اور عضوعضو بیں شاد مانی وبنا کی لو۔ جبال با ندھاکہ ابھی الم سے ہوا و دبان و تمادے گویا ہم بین ۔ فقر سے ایک استفسال جا بلانہ برتم نے فرمایا:

ا فربان جابي آب كى معصوميت بري

اساوا ہے ہے تکلفان پریس قربان ہوا۔ ہر بانی وضوخی کے کلمات ممارے اب بادی نے بہر کیمی ضلا مجھ کو بھر ویل میں اسٹ کا تو دوبارہ قندِ تکلّم کا مزہ ہے گا بھائی بہتر کے کئی جم ، ہوتے ہیں میرا کی جم اس شام کو صب اسکے گھر میں ہوا۔ رونق الدو لہنے نما رے اوصا ف تنا است کو خوب سما بباا ور وہ بوں کہ تر تک نشاء کیکر ، ۵ وہ این مماری اور خانم انظرافت سنتان احمد یوسفی اور کل صاحبان کے ہما رے اور کو کو کھے ہوئے تھے نتے نے ڈائے۔ تم سے البتہ لیا ظاہر تل بونمنی صب الی عبادت ومزاج برسی کو اکھے ہوئے تھے نتے نے ڈائے۔ تم سے البتہ لیا ظاہر تل با نم غالباً و بر میں پہنچے اور بر تم اشار کی انہیں۔

جعنے لا ابالی و خوش دل تم خد بوائن می تماری کارش نفت بنجیدہ ہے۔ بات

میرے کے موجیہ جرت ہے۔ تم ہواصلاً افقابی اوبی صاحب کس ظِریں ہیں۔
ہو۔ جا ہت ہولوک اس ریاست کے اوبی سے تعلیں اہن غرب کی رہنے مدوائی کو پھائیں۔
اچاخیال ہے نا فکن اس کو نہیں کتا ہر میاں اس ریاست میں وہ جو زان طال ہے اہل لورب کا ماضی پار بینہے۔ اتنی ملدی حالات کیوں کہ برلیں گے ؟ النّد النّد کیا کرو۔ اور فسان ونوں کہ کما منی پار بینہے۔ غم فردا فضول چیز ہے۔
کما کہ و حیات انسانی غالبی اصفہانی کے ماند ہے معنی ہے۔ غم فردا فضول چیز ہے۔
اس غرب کا نول یہ ہے کہ ذکسی کو رود اور نرکسی کی نامخہ دلواؤ۔ جوعیش صحب یا ماور شغلی ذہنی کا اس کلیا حزن میں میتر ہے وہ میٹوا درا پنی راہ لو۔ آگے کہن میں اور چیقیفت ہے۔ اسرالنّد خاں غالب فرائے ہیں بننعر

مجه کو معلوم ہے جنت کی صفیقت کیکن دل سے خوش کرنے کوغالت برخیال قیلم

انن دالتد تعالے مجھ کواس سرائیں اپنے ننہز یادیجہ کا بیونکرد بھی کا بھو ارسیں عقاد ہے ۔ دبل کا کرایہ کیے جرف کا دونن الدولہ سے موجہ کا دھنچ بھی سولجر بازاریس ایک کہا دونن الدولہ سے موجہ کا دھنچ بھی سولجر بازاریس ایک کہا دولت کی دکان برحما ٹریٹو و سے بینونکر آب کوجا معے دباطے گائی سرم طعام بنتین کے دبنی بھی ارضا نے میں کیسے عمل میں آئے ؟ بو ، بینٹر بیکری نان بائی کی ضعا میاں کیسے ایکھی سال کر کھا بیس گے۔

مولانامنظور سبن المتخلص ماہراتھادری کے نام

منففى كمرى ولوى فظور بين صاحب نورالته فليه بالاسرار وعيينها لانوار

حضرت ایک مت سے آب کے نا دیدہ پراستا دوں میں خدکوشارکر تا ہوں کو آئے ہیں مرس ہوتے ہیں آب کے طبید بالک کی ایک جلک کراچی کھایک ہماجن سے دفتر يس با في - نفيراس كا تنخواه دار كماستند تقا- تم غالباكسى كاد جرك لي جنده ليني تت تے۔ تب ہے برودت و بے کین اور ہے صریکے بر زے آد می تھے۔ اب سنتا ہوں۔ دا ره عي ركفة مواور في بركي با رمواك أم موكويا الحاج بالاستقلال وبالاحرار مو-تهادانظريشنل مطبع سے جولم الاساله موسوم برفاران ، تنها الے عنین رسول اور تبلیغ دین شرع خدی می استغران بردس معد فقر کی نظرساس معامین بیشترا بہا ا پنے سکھے ہوئے گزرتے دہتے ہیں کتب فروش سے خربدلبنا ہوں ک واسطے کہ ہماری فامن کے عنوا ن کے عنوان کے عنمون میں زبر تبھرہ کتب کی علطی کا سے دون و کخواردو درہے کر دبیتے ہواور ان كے مطالب سے كوئى سروكار نم كونيس موتا- انجاد صنك تبحره و منقبدكا وضع كيا ہے-كابراتقادري يأقاد للمابري مونااس كوكتي بين كميمنفين ومؤلفين كي فحنت اس اصلاح بے عاباسے اکارن ہوئی۔ اوروہ مزیر کھیے کے نااہل ہوئے۔ بالتضبیل قبال ہوی فيض احدفيض اورابل بنجاب كعدوس سخنورول كوجى بخشة نهبس حضرت بي قائل مواكدا بل پنجاب ليم الدوبوسة اوركهة بين الدوز بان مي شق سخنسك كذا ده كيس. توكو باسس براحمان كريس روزم صاف دلى ككر عظے باندار كا ،علم فواعد بحورة بجاب واسے بے جارے جانیں توکیونکر ؟ -- آئن ان لوگوں کو جاہیے کہ ابنا کلام نظم ونٹر مینوب آب مكوبس-يعنى ابين رسالون كومطيع مين وبين بيلية بساسا صلاح دياكري. یں نے ماناکہ ادو زبان سے مجمع مکھنے اور ہو سے بر مدار ہے اس کرہُ ا رضی سے اپنی جگہ برقبام كا، ورد أفت لوط براك كي-

عیکے ماہ جون میں فقرکراچی گیا۔ ہمارے مگری یارونق الدولہ کی دخبر روئن اخترکی سنادی مفی- امنوں نے ایک دن میرے سامنے آپ کا اور جدن بائی کا معاملہ بیا ن کیا کہ

جب وه كلكته بن ايك فلم يني بن لوكري عنها داس كم النرآنا جاناتها ان يس تم بس ببرون اختلاط مونے تھے۔ وہ ں ایک ڈومن سنم پینند نرگس ام عنی - تما راس بعدروبر دل أيا ورغم في اس كى تعربب كانتعاد بانده اس في عالتفات نہيں كيا ورنم انگاروں برلوٹتے تھے۔ حضرت انشرائے كا بنجان مونے كا مفام نہيں۔ الندائ مضباب مس بيتاسب المي دل برجو گذرتى معدز خم عشق كالنے ميں اوسكاتے ہیں۔اس عمر براق جو بہری میں اپنے تقوی وفیض روحانی سے واسطے شہور ہوتے ہی در اراع سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ تقاضا کے بنری سے بیری سنوا۔۔ ایک وہ ناما فرقع برآیا تھا۔ كرمس سلوجنا اورس ما وصورى اورس كجن كى ياد بين بستر بربيرة تير بنيا تحاا وردنيا كى كل چزوں سے جی اجا ہے ہوجیکا تھا۔ کوئی فلمان ماہ وسنوں کی المبی مذبھی جو میں نے تین جاربار ہ د کھی ہو میرا کم ہ حو بلی کے ایک کونے میں تھا ور میں ہردن وصلے جراع کل کر دیا۔ لینے لیا ف سے پیجے کہ بوں کی تبیں جاکر، ٹاکہ والدیا کوئی اور آئے تو ان کومیرے سے ہوئے ہونے کا کان ہواہی چیکے سے کنڈی کھول ا ہر کل جا آا وردروانے کواس ارح بجيره دينا ايك نيم شب س ما دهورى كودل بس سبائے فلم سے لوٹا تودروانسے كى كندى كواندرسے بنديايا۔ بس دماك ميرا فريب گھروالوں كومعدم ہوا-اور باؤل سے زین نکل گئی۔جاوے کاموسم-سردی کی شدت-ساری دات با ہرا کب کو عظے میں برطی جاربا ئى پر مشھرتے گزرى مس ما دھورى كو كبسرجولا-فبيح موتى نود بوار بي ندائمنے است بن كريم ميل كيا مب عيو فواب نفي حضرت براد كروے طف اورداز کے دشاہونے کا ففنوں ففظ مرے برارے برادراصع نے جومیرے کرے میں ونا تھا جِنْنَى مبركتُ يتحصِ كا دى عنى وراس كوميرانا مب بونامعلوم نه تعالم إلى إلى ال ايدزان بهد عرم فين من فطع نعلى موا-بوجراس كرده بينون ومنيان الته كوبهارى بوكبين اور فيدكو بجوم الام جماني وروحان في اسطور كمراكه جذ باست عائقي

رندی سرد ہو کچکے مفلاصر کلام یہ کہتم اس معلطے بیں ہما دے ہم درد ہور دو نوں سے یہ کو جھوٹ گیا اور خدا ہم دو نوں کو بختے التاریس ماسوا ہوں۔

بی کیے گئے گاوہ اوا ٹیس اب بھی یا د تو آئی ہوں گیاہ دسانب کیلیج پر بھر ناہوگا۔
بادی انظریں توپرلوں کی سجبرسے نائب ہوئے اور وار مھی رکھ جے سے مشرف ہو کورسالہ
معوض فالدان منکل کرامل السّر ہوئے مقرب بارگاہ کبریابن گئے۔ البستہ ببات ہے کہ اپنی
وضع دوسروں کے دسائل میں خوردہ گبری وعیب جو ٹی کی آب نے بنیں بدلی سنایاش اس
وضع کو نہ چھوڈ بیٹے گا۔ آپ جواصلاح کل سخنوروں سے کلام پر دبیتے ہیں۔ اس کی بولسن بالو
ار دوکا دجوداس بھنگر فالنہ میں قائم دا کا ہے جہتم بر دور طبیعت ہمارے ولا نا صاحب
کی ہنا بن عالی اورمنا سب اس فن سے ہے۔

ایک ز ارز بس آب لا مودسے ایک رساله موسوم برمست قلندر می فصالص و عتنق تکھنے تھے۔ تب میں بھی سست قلندر بیٹ جاکتوا تھا اور گمان کمرتا ہوں کہ بیقصائص می نظرسے خرور گزیرے ہوں گے۔اب نیبان کی تندست اور بوجراس دوران میں بیا۔ رطب ویابس برصف کے ان قصائص کامزہ اور مدعا بھول گیا۔ ایک جستم مطبع مثان کے دوست بيرسياس مي ان كى زبا فى معلوم مواكدكم وميش جوبسي رسائل أب ك تصنيف كرده انظم و ننز اردو بس جهب جكے ہيں واقعی فا درا لكلامی اس كو كتے ہيں فيز كے مرت كلام ننزكينين رسائل انطباع موسئ فن شعرسے بيكا مذ محض موں الديمكس آب کے بک رنگ ہوا۔ آب کی تکھی داستمان لعبنوا ن جب میں جوان تھی اور فیت بھرسے حظوط الارساداورقصائص وحكابن سي فبوعه الميث كرال بها كي نسنج اكروال كسى كتب فروش مے پاس موجود ہوں تومول ہے كربسيل پارسل ارسال سيميے كا بزلگ پارس بعن كلث كائم بغيرة ك فانه والي منين ليت بارس ميني بردعادول كا-حرت كى جهان نورى بالتخييص افرلية نوردى سن نواب مرحر دُبرتن بها دراد تيفاللك

عكم سعيد صاحب وبلوى ممدرد دوافان ولد الدمنتى شير فمدالمتخلص ابن انشاصاص یا بیسے سامان جاں کے جرکے میں شامل ہوئے جب میں نے یہ خرسیلے بیل ایک شخص مصنى توقياس كياكم شرقى افريقه شيرا وركبن ويسي شكارى فاطرطت موياكسي حبين عيش كو مام مناكست من كرفقاد كرف كاعزم بالجزم بالدهب-اصل طال اب عجد برباز بواا ودمطوم مواكه آب مشرقى افريقه بس بنيج كف المي افريقه كودعوت اسلام ديف ك الأوهسة الكتعلاد مسلین بس اضا فہ و جضرت کننے اولیقی مردم خدا ہے۔ کی تبلیغ برفض سے مطلسے سے سلان ہوئے؟ إنج جهة باره ميس المسنام كرأب في برعظم فريق محقلف تفامات برادوز بان مين كقا ديركبس اور حبوب مع ابك تثر موسوم برقد بن مين ذبان الدوكي مرابس كالمدسر با ياكوني دن ہی جلتے ہیں کرسیاہ فام صبنی اس براعظم ظلمت نعن سمے فرفر اردولولنے گئیں گئے۔ اشا والتدوم ل مشاعرے بھی برط سے اہل افر لیتہ کے کون کوت اردو کے نشاع نامور ہیں؟ فقرنے ان كاكلام نبين بإها ان كانا دنمين سنا- ايم بان ادر شور ب-وه يركم برسال اخركر ما بس ع بينية بواورتمهار وطنخ بى والسرابس صرت فاتم لعلاء المتحرين حالدله مولوى احتشام الحق نفانوى لبشر إندهكموا وحركارخ كريت بين تم ربيع كاط كرآت، و-وه خرلف كيافت بتورت بين -أب ك مولدو وطن كيسر كلان ضلع لمندشر كانا أب كے كارناموں كے طفيل او سچا ہوا - و لم ل كے اشخاص كى با ہركة دى كوفاطريم نين. لاتے اور آپ کاشمار بھی کرچی میں اس خصاک پرہے۔

مِن صفرت ابک اور بات - اردو نه بان کے شہور نبا بی شاعر صفرت استاد
ام مرین گرانی بل ایل بی کانام آب نے مُن دکا ہے ؟ ان کا بموعہ کام موسوم بالک بل کان کا بھوت کا مام ہوں کے ایک بھتم مطبع نے چا بلہ ہے ۔ اردو پر بوں احسان کیا ہے کہ بیری ما بازار میں نا باب تفی - ا ہے طرفہ میں ان کا نا نی اس قلم و بین پیدا نہیں ہوا ۔
کہ بیری ہو بازار میں نا باب تفی - ا ہے طرفہ میں ان کا نا نی اس قلم و بین پیدا نہیں ہوا ۔
اب سے دخوا سن ہے کہ اسے کا شنہ وہ فا دان سے نظارے میں اس بیم رفشاع ی کے اس سے کہ است درخوا سن ہے کہ اس کے اس کے اس کے دفاران سے نظارے میں اس بیم رفشاع ی کے اس کے اس کے اس کا دو اس کے اس کے اس کا دو اس کے اس کے اس کا دو اس کے اس کے دو اس کے اس کا دو اس کے اس کی کے دو اس کا دو اس کی کی دو اس کی کا دو اس کا کا دو اس کی کا دو اس کی کا دو اس کی کا دو اس کا کا دو اس کی کا دو اس کا کا دو اس کی کا دو اس کا دا کا دو اس کی کی کا دو اس ک

دلوان کوربر غور تیمیم ولاس سے کلام کی اصلاح میں محنت فر المیم یہ کام کرنے کا ہے۔
اور ا بک کام فقر سے تعلق رکھا ہے۔ لوسنو۔ ا وہ ارتئے میری فعات کا لکھ بھیج کا علم بخوم میک شخص میں منکشف ہوا کہ میں موت بہتر برس اس زندان میں گزاد کر بہاں سے ما وک کا بیضت کوشا بد بہلے بلا لیس۔ پھرا دہ اور کون تخص سجے دوز مرہ میں نکا لے گا؟

ا ببدواد جون اکب اس ننگر اسلاف کے مقرم مرحت ناموسے خفا نہیں ہوں گئے خوش رہو۔ ننا در جو ملتان میں حفرت کا انا ہونو د بدا رسے نمال کیج کا اوراس نیاز نامے میں جواغلاط محاور ہ ذبان کی آب کودل نئین ہول۔ ان سے بچے کو لو اببی ڈاک مطسلع کم و سے جا گا۔

كير مسك كادفان كم الك فدفاروق صاحب اور ديگراصحاب كوجواب كوروا بسم الله فا دان بين اين است الله مناز الله مناز الله مناز الله مناز الله فا درى خفر

### ابوالانر حفيظ جالندهسري کے نام \_\_\_

کبون فان صاحب ہنوذ جے جلے جاتے ہو۔ برنہیں کتا کہ ابقصہ دُنگافی کو طول نہ دود لیکن البعاض صّا دطبع ابھی سے آب کوا موات دیمن شما دکرتے ، ہیں۔
کس واسطے کہ کلام برن ہمادے اثر نہیں رہے۔ دہ توکیسے قافیہ بہا ٹی کا ملکہ جو بچاس بی بی رس کی منتی کا بیجہ ہے باقی ضود ہے مگر ننع کے لئے دل چاہیے۔ وماغ چاہیے۔ بی برک ایک میں کو دیا ہے جو میں آب سے حتادیہ برملا کہتے چلے جاتے ہیں۔ وہ قوت البتہ برکتا ہوں تو دیور سے بھویں 'آب سے حتادیہ برملا کہتے جلے جاتے ہیں۔ وہ قوت البتہ آب میں نہیں ور دور اس کی جگر ہوں شیاب نے لئے ور بھیں۔ دلولہ میں تاب اختلاط ننع کھنے کے دلولہ میں موس ہی سی۔ تاب اختلاط ننع کھنے کے لئے ضرور ہمیں۔ دلال کا ٹیکنا ، ہی کا فی

ہے۔ دل تو ہمارے الوالا نز کا جو ان ہے۔ نوتے برس کی عمر کو بہنجو تو بھر بھی ابھی تو بس جان ہوں، کی مرارتم کو پھنے گی۔

لوسنسى موكى إسى يات يرب كرتها دى خش بختى وطويل العمرى يسكام نهين-آب کے معصا ور جگری دوست بھے بعد د بگرے دخصت موسے - اور بانی جو بیجے ، میں دخن سفريا ندهے تيار بيٹے بيس دس سال كاعرصه جو ظريف الملك وكيل الدوله احد شاه بخاي المتخلص بطيس نے بنویادک میں انتقال کیا۔ بجرشان صحافت مولا ناعیدالمجید سالک اورص ب فكالم سنجراغ حن صاحب حسرت نے كوچ كيا - ہرى جندا خركے - چند ما ه موتے بيل إثناه تمنيل سبداتميا زعلى ما حكوا يك ظالم نان كى محل سراكى حجبت بركراب ارااه را نهون نے جان جان آخین کو سپردگی۔ آب سے مربی وفس رکن الدور نصرت الملک صادق دوست نواب صادق خدفان عباسی فاس فتمرلندن میں رحلت فرمائی۔ تم توکیوں ان کے جنا ہے بهيئة بوسك اوكيول ان كوروت، محكة - النّدائد ابك زمار نحاكه نواب كدر باريس تهارى طون سے نصيدہ باشے گراں بارندر مبوتے تھے اوروہ قدرافزائ کرتے تھے بان كى نظروں سے گرے اور ریاست سے بھلے تواپنی مین کشی اور غیبن کوئی کی برولت لیاب كاقصولاس بس كجيدة تحال ال محمر في بابك مرنيد بهي تمسي لكوان كيا خرية قصددومها ہے کنے کامطلب فض یہ کے کہ سب کو ایس ایک کرے مارطوا الا و رخودا بھی رخش حیات برجے بیٹے ہو باگبر قابویں ہیں اور جام ومینا نظروں کے سلمنے ۔ وہ اضطراری عاشقی و موسناكى كى كيفيت جولمحه نولدسے آب برطارى هى جوں كى نون قائم دوا مم سے بكه عمرے گزرنے کے ساتھ ساتھ روب نرتی ومعراج ہے۔ واہ فاک یاک جالندم! تبری مى سيجس فاكى لاخيرا للهاوه فزل دوروميوموا - فلك سخن لا يترعالم تاب بناء وردشت دمرمه بردازي كالكشمن ومنوان!

صاحب إيس ايك مت ع آب كوطن والا الداب كالمراح مول س

سعورسے تهاری نظمین بحوں کے ایک رسائے بھول" میں براصنا تھا۔ تاریخ منتظوم ا در قصة ننز عم عبّا ركنني مى بار آيام كمنب بير برسط اوران كامزه اب مك بهولاسير-ال كرمط لع سے ففركوننع وسخى كا جسكا برا اور بيٹوق جان لبواسے سروش ابزدى كو صلاحت خلقی کے بغیر شاہد زیبا مے سخن کی تمنا مے حصول افداس وادی بر خار وحرت افزا بن اخت كوئن البي درد ناك كون فن فن منين - بهير سع فيد جلي جنجو في منزل من مركمب الله كجديا نسك- إبرتره جوده برس كاتها - تم بها ولبورنواب بها درسے دربار مي طالع آزما في كواك - ان كے وزير صورى سے لمے اورنوا ي كى الازمت اوران كى بارگاه بي بار بالي نهى وزيرك فديعسة كوطاصل موئى - غالباً مصاحون مين ام تكاكيا ميرا باب مركار بهاولبور بن افسرًا بادى تفا الدحم مادى إلى اكر اكتر تق حوب زبان أود وجالاك تق مياراب آب كا برا ابار تما كوئي عذبه طبي مشترك تم بس أن بس تما - وبوان ظف كي ابك عبس یں ایک دن میں بھی بیٹھا تھا۔ آب نے والدسے کہا دوا ختر اِتم بیس کر جران ہو گےاور میں بعى اسكے روز برما ن كر تعجب مواكدا معوذ بان مي مختصرا فساند نوبسى - بعنى امل بورب كى تنا رك استعدى كيصنف كا بانى وموجديس مول "مرحنيدكم مب أن دنوب ننا رك المؤدى معنى بورى طرح نبين جانيا تحايمها راب دعوى فجه كوكيدا وجها سالكا- لاف نفياس طورى دل كويها أى نبس تمن جوبيك تو كچه غلط وغبر معولى نيني نبيس مكمارى الل سخن اكنزكے باب من برقاعدہ کلیہ قائم ہواكہ خودستانی اور ابنی آب قدردانی بھری انم من كرف ان كوعار نبين آتى - يول جى خوش كركيت بين-

فان صاحب ایوه زما نه تھاجب آب کی نصنیف دشا ہنا مراسلام کی دھوم تھی۔
اور جنا ب فردوسی اسلام کہلاتے تھے۔ آب کو باوم وگا بہ شامنامہ بار بارچیا ، جا بجا پہنچا۔
اور آب کے ریاست میں آنے کی ایم خما بہت یہ بھی تھی کہ اسے نصاب درسی میں داخل
کیا جائے۔ نفیر تعجب ہے زیمنیف جو مقبولِ عام تھی۔ اب کیا ڈابوں کے ال کھی ڈھونٹ کے

سے نہیں ملی اتنی طدی اس کا نام دنشان مسط گیااو رکوٹی اسے باد نہیں کرا - بہات آن دنة را كا دُخوردو كا و را فصاب بر دوقصا ب دراه مرد، حضرت به دجرافنوس توكيوں ؟ - بيشة شا بركا د كُفّاد ب جن كى ننر ن شرق ع مي عام برگى تحوارى مدن گذرنے کے بعدخاک ہوئے اوران کا کلام دل وذہن سے عوموا - آبید نے بھی اسے ہزار اضعار جوسيرت بوى اور تاريخ اسلام كے تکھ ارسے تووہ صوت اپنے ملک نظم کوئی کے ندريمغ المن بي حين خيال عده معرا اوداسلام عاب كوعلاق از بدوورع بي تمكوجا كشى كرت يجى مزا يامصل اورسبيح سالتعلق ملاب اورحقيقت برب كم ان واجباب دین بس عیر صرودی انها صوفیل مے کام کی دوسن کے منافی ہے۔ أبسك بإوس جومرزمين بها ولبورس اكر ساتو بجرم الوظے - نواب بها وركى مدح یں ایک تھیدہ آب نے ایساگزرا ناکہ وہ ناراض ہوگئے منٹہوریہ ہے کہ آب نے محفل جلوت بیں اپنی نظر نمنوی موسوم بزا بھی تو میں جوان ہوں، لیک کرنا ہی ۔ ایک حاسد مص نے نواب سے کان میں بھیو نکا اور ان کو گما ن گزراکدا لوالا ترفے میرے درما رکا نقت بیان کیاہے۔ ایک نقل کے مطابق نواب دُتا اُٹھاکر آب کوارنے کودورے۔ وزیر صورى نيان مع عدكو تفرد اكبابه مال آب بها وليور سعابي عا مب موت عي كدهك مرسي بينك اورعل وارى حويه بنجاب مي شهرلا موريس بناه لي - ايك رساله مفت وانه کادنار وابیان ریاست، داجون مهاراجون کی عیشی کوینیون اورشیا نرکشورشایون کے باد سے بیں جاری کیا۔ وہ میر سے باپ کے باس آتا تھا۔ بیں اس کی تاک بیں رہنا تفااورا پنے والد کے کتب خلنے سے جرا کرج ری چھے اس کے مضامین کی سبر کرتا تھا۔ خوب مزد ابتاء تم بهي صلح وقت اور علم اخلاق كاروب دهار كرابني عبارت بي لكي لیٹی مذر کھے۔ جانع وسی میں دردو در مان سے مدارج کی حکایت اول تا آخر بان کرتے۔ ا بب دن پررساله برطا مکراگیا والدنے جمط میرے با تقسے جینا اور نبیسہ کی کم

خردار بھراس کو م تقدن گانا۔ برتھا دے بڑھنے کا نہیں، مین بین جانی تھا دار کارو بارم کا۔ یا اس میں گھاٹا پڑھا۔ بسرطال کچھ مدن کے بعد ہی دکا دزار، بند مہو گیا اور تم نے عربانی اور بے جائی کے خلاف ابنے جنگ و عدال سے توبہ کرلی۔

الكريزى عمل دارى بين خان صاحب عان بهادر غي بوئ اورحا كمان وقت كى خوستنودى ماصل كرنے كا دھىي كوئى تم سے سكھے باكستان وجود ميں آبا اور تم نے زعما كوشيت بس آبارا - ز لمن كے ضاد كى مورتى بىدا ہوتى ر بى كى نواب كورىز جزل بهادر أعث اوركك متهارى حيتيت بطورريا ست محلك الشع استعمام رسى اوروه رزق نا وُنُوش جِمفوى مم اورُفرت روح اب بركبي سدود نبين موا علي جها دُلوين بدراًه سارس كوابن فجائ مومن كوحور وقصور كالقتورسافن بعيده سعيبيش نظر بناها سيطور تهارى نكاه حصول ما و وصب سے مثى نبيس نيشن و وظيف كالم يخه آنامع فن نظم كوئى، اس مع يوه كرد نباس كوفي بات نبيس حصرت جيب اس رياست اسلامي كائر الله في بلف كا موقع ایانوکبوں کرماکم اکری نکام قلاسناس آب کو چپوار کرسی اوربری تی- آب نے الملمغرب كي ظربيروهن برخوب نزا مزرعبا رس فارس أمبخة برع بي جسن كيارب نے واہ واہ کی۔ اہل پارس نے ضوصًا اس کی ہنیت کی اور سیام جواکہ ہار الرام بید معرود مصابكاتنا مأبكومبادك بايخ بزاد دوسي بعظ عت اصلى تمكواس الام كا ملااور نيشن متقل موني حبب ملك بيمك صفحة بهنتي برقا مُ ب عما را ترار أبيك گروں بی عوام وخواص کھڑے ہوکرسنے رہیں گے۔

آب کوبلانیس ، دگاجب آب لا بهورین کارزاد، نکلتے تفی فیز اپنے باب کے اس کا مراد، نکل تے تفی فیز اپنے باب کے اسمراہ لا جور گیاا ور ربلوے روڈ بیشس العلماء مولوی ممتاز علی مرحوم کے کتر دالالا ناعت بنیاب سے باب سے آب کی انبساط و اختلاط کی بابس بی بین بین بین بین میں مرب باب سے آب کی انبساط و اختلاط کی بابس کے والی ٹلیالہ تب جودہ بندہ برس کا جول گاکیسی فرصت بخش بابس نھیں۔ مماداج جعین رست کے والی ٹلیالہ

او د نواب رام بوسے در اروں برحن وعشق کی گری اور منبطلوں کی داستانیں تم سے منبس- نواب رام بورنے تم سے فرایا ؛

"ابوالا ترصاحب- بهوس كى سيرى نب موكه دوو هبا جاند فى بين برلب وص كي صداه وشان عربان، لباس نظرت مين فرا بم جون اور مم ما ورصاحبين خاص ان سے الكھ في ليك يك

جب تم نے بیفرودہ شاہ نقل کیا تو دیدوں تہارے بیں عجب چیک تقی اور را لائکین تقی بین جب چیک تقی اور را لائکین تقی بین نے گان کیا کہ دام پورسے نواب بہا در خود تم ہوا درعالم تنخیل میں نا زبنان رنگین اداسے موج وصل لوطنتے ہوا دران کی بلائیں لیتے ہو۔

سن با دنبیں کھی سنا کہ نم انگلتان کی طریق سے جا پہنچ اورا کی فرنگن ستم بہنے کو مار کہ گھریمن ڈوا لا سرعبدالقا در بیرسطرنے غا بنا اس بد مخت بی بی کا بسطابی تنرع فحدی تم سے نکاح بیوصایا اور تم اس کو بیاہ کر وطن لوٹے حضرت یہ اہل نصاری کی تعبیار ن کی کون سی ادا آ ب کودل نئیں ہوئی حب کرخو لقول آ ب سے محرع

ابنے وطن میں سب مجھے ہیارے

به بیل منده چرط هی نبیس وه تهاری شعرونشاعری کوکیا سمجتی، زبان بارمن ترکی من ترکی کی کار منده من ترکی کی دانم ا آخرا نا بنے بنے جی اعباط موگیا اور عنهیں التدکوسونب کرجهانه بین سوار موکئی۔

دس سال کجیدا وبر کاعرم مهوتا ہے۔ میں اود میرسا کہ جوان ننیہ سیا ہے، تیزاہوش و وست، ضباء الحن چوہری نام، تم کوکراچی میں ملے۔ ان و نوں آپ ایک مرکاری رسالہ سرزمین باکستان کے نگران اصلے شخصا ور پا وشنا مان پاکستان نے آپ کو اور جبند ہے تقد ورد ہے کارنو جوانوں کو نان و نفف کی رسب بدہم پہنچانے کو براحنگ نکالا نخا۔ رسالہ سے دفتر بین فررشا نگیس میزوں پر بیار کر میٹھے تھے اور لان وگزاف

ارتے تھے۔ انتیاق دبوار تہارے مجرے بس کشاں کے گیا اور تم نے دروانه کلتے ہی سنبیٹ ناب انگوری لوکھلا کرمیزی درا زمیں بھیا یا سیلے ہونوں کوکوٹ کی اسبن ب بو بنجارا موش موسط ميرے وا لدم حوم كى يائيں خوب لطف وسرخشى كيں۔ لهك لهك كرد مذبباكر اوران كے بارے ميں اخترميا بارتھا، تما راكه نا ہمارے دل كو تعايا كبول كركهول تم برفيكو بيارنبس آيا-

ببيرى تمساخرى الاقات عقى اسك بعدنهابت مروعبن كے با وجودته ملنا مذ بوا-حكا بات فروزمندى تهارى برصابون اورخين بوليتا بون نم تو بكصيوسى سال صنے كاعر م بالدھے ہو بين اب نھك م ركبا- اعضاء بين فوت مذر بى غدودوں سے مبيك خربيكرف لكواف كامقدور نهب بس اب جراع سحرى مول اوراس كالكبذاحذال مي

حكم ركم في كا انتظا ركمة كا بور-

قباس میں ہم تم جراکھے موتے ہیں۔ تہار سطوروانداندو سی جوانی کے ہی اور کمان كرتا بول كمتهارى باتون بن شب ذفاف كمعظر يج كي عيولول في بيم بو آئے گا-اورشا بداس میں ملی حلی کا فور کی ما تھی کی بھی سے گئے۔ ما مل ا- بسری میں جوانی کا ولولہ قائم رکھنے برکیوں نلے ہو۔اس سے کیا حاصل ہ علی علی کیا کراورشا دو باہو ش جاگرا۔ كبول حضرت جان كي اس خط كارا في كون دلوانه إ ؟ -

<u> جواب اطالت خضر</u>

بحريرى اكرام النيك نام --برى جان أكرام النُّدخان!-

آج منگل كادن سے نومبركي اشحائيس مار يمخ ايك بهرون جرامے بلنگ سے سوكر اسھاء

انگن بن دھوب بنکی اور سکرت پیا۔ سنے صاحب اجا شدے و موب بھی کیا نعت غیر منز قبہ ہے۔ بن کی ٹیسوں اور ذہن کی کدورتوں کے سئے تریاق ہے۔
انسب گرشند کی تمہاری ہا بیں یا وا تی بین جب تم بھے کو بارہ بہے نسب اپنے ہوالہ میں میرے کھرچھوڑ نے آئے تو کیا کیا ہوتی تنہا دی زبان مزنعش سے مذھر ہے بین نے وہ سکراکر چن ہے۔ بی کا سا بھولین تب تمہادے ہیں ہے برتا اور جو کہ تم بریوا ہیا را یا۔
اپنے زخوں کی بٹیاں کس معصوم بہت سے کھر سے جاتے تھے۔ تم کو کو وہ باتیں کہاں یا دموں کی کہنم میروش تھے۔ تم کو کو وہ باتیں کہاں یا دموں کی کہنم میروش تھے۔ الوب بابرش تھے۔ السی مدہوشی ضرا ہر کیا۔
اگی کہنم میروش تھے۔ الوب الوب بابر میروش تھے۔ ایسی مدہوشی ضرا ہر کیا۔

نم نے کہا۔۔۔فالدفان خفرآئے ہم دونوں ہر دوارکونکل بلیں ، بس سنیاس لینے کاخوا کی بوں بیں اپنے دنیا کے مرتبے کو بھی فا نگی ڈندگی اوراس موروسے دق آجا کا موں ۔ بچھ کو اس مجموط نفر ت ہے مخفر صاحب اید سب مجموط ، جموط ، جموط ، جموط سے میں ان چیزوں کو نہیں چا ہتا ۔ ان کو بے جا وہ ۔ یس ان چیزوں کو نہیں چا ہتا ۔ ان کو بے جا وہ ۔

واہ واہ اکرام اللہ فان - آپ نے برے دل کی بات کی ۔ ایک مدت کے بعد حق بات ، را ست بات ایک صاحب دو شن خیر مثنان کے فیلسوف دلجانے میں نے سی بچو ہرسی صاحب ، ایک زانہ تھا۔ فقر خفر کی ایک ہما او گی سوامی پراواندا کے میں نے سی بچو ہرسی صاحب ، ایک زانہ تھا۔ فقر خفر کی ایک ہما او گی سوامی پراواندا کے گابت تھی ۔ اس سے جم اہ کی اس سی برس پر برس اور بھیل انرور و والے کے اس سال کی یا تواہم کو گئی ۔ فول نہ بند ھا اور اس بی سربری طوف سے دھی ۔ سوائی کے اس سال کی یا تواہم کو گئی ۔ امرانع ہوا۔ بات اس می سربری طوف سے دھی ۔ سوائی ندر ہو گی بعنی میں منبول کا امرانع ہوا۔ بات اس می بربر ای اور اس طرح تسابل کی ندر ہو گی بعنی میں منبول کی اور اس طرح تسابل کی ندر ہو گئی بھی میں منبول کے بارجد جا آ گر کھی ہوا۔ اس می براگیوں کے فاتھ ہے ہوا و ہوس مبری با بن کوئی خبر د یا تی بھائی اللے ہوا و ہوس مبری با بن کوئی خبر د یا تی بھائی اللہ ہونا گا۔ آپ کی د نیائے ہوا و ہوس مبری با بن کوئی خبر د یا تی بھائی

ایک دفعہ ہر دھاریم بہنچا تھا۔ ایک عزید، معقول دنیا کے اوپی بنچ یا نے والے علیہ کو سمجھا بھھا کر مکی دھکو کر سے ہے۔ جندسال بعدبیری اور ہمکہ دی کو جبل ظانے میں چھوٹر بھر بھا کا بندرگاہ جنوب کالی کٹ سے ہوزائر کا دبیب تک پہنچنے کاعزم مصمم باندھے تھا۔ وہ بیل بھی منطعے نہ بڑا ھی۔ افسوس! صدافسوس۔ باری تعالے کو اس جبوس جبری کا ذیداں سے فرارمنظور نہ تھا جب بھی د نبا کے غولوں کی آنکھ جرا کر مطاکا۔ بکھ اگراکیا اور سحا الات بیں ڈال دیا گیا، طبیعت میں یک گونہ کیفیت بے فراری فاطراب اس بھی با نی ہے۔ بیکن چوادی صاحب اب اعضا میں وہ سکت نہیں۔ ذہرن میں جو اب بھی با نی ہے۔ بیکن چوادی صاحب اب اعضا میں وہ سکت نہیں۔ ذہرن میں جو کو نی شہری کے سے کاسورے بھی سکوں اس ندگانی کی صورت دلدل کی ہے۔ بولانی نہیں کہ سورا کا کی سے کو نہیں کہ سال کی شاروا تنا ہی اور دھنتے جاؤ۔

ا وروه اليض مفرجات كاسب سے اندوسناك واقعہ جوتم نے سایا۔ ال سے يمس في داز عمدارى دو ص كرب كا بإيار لوسنو-ابنى زبان سيسنو تم في ا "خفريي بري زند كى كانتها ئى حرت الكبر وقوعه بصخفر صاحب مين ف الك بصنس كود كيما، ابك أنكوز خي وراس بر كمصال جيشي مو أي الك سے سارا می نندت باس سے جیب گزیمرمزے سکی ہوئی چند قصاب اس كوبويرون فان كى سمت بنكائے بلنے تھے۔ آب كھی صبح دم يو مكى والى سراك برگزرى توآب كويشظر مربل مويشيون سے بويرا فلنے كى سمت منكائے جلنے كااكنز دعجينے ميں تئے كا- اچھافا صرجمع بتواہے ا وروہ لوگ آ وازیں سگانے لا بھی چلانے ان نزارہے زبانوں کوسوئے معل سے جلتے ہیں۔ اوہ! اوہ - بیں اس یو سول تماننے کو بھول نہیں سكنا-اس كانصور بعض وقت فجه كوراتون كوج كاف دكھا ہے جفر صاحب زند کی کا نقرس کیاں ہے۔ ادمی اور جاتی ہے جسم بس روح متحرک ایک ہے

اور ك تنحلبقات عالم أدمى جو يا برجيند برنديس احساس حيلت كي دمشعل واحدے فروزاں ہے۔ د نیا کے بات او یان می سے برص مسر سے دل كولكتد ي سي جاندار كي جان نه لو يكوتم بره برا عظيم آد مي تحاق اس جصوب اور فربب مے جنجال سے کا کر جنگوں میں از لی سیا کی کی ملاش بمن کل کوا ہوا . وا سے سروے بروے یہ رسوں کے کیان کے بعداس کوصول نردان موا-ا درزندگی کارا زحقیقی اس براشکاراموا-ا دمی اینے کو کھے ای مجھے وہ کا ننان ایزدی میں حیونای سے بڑھ کرنے وقعت ہے۔ چھکو این گرست زندگی صیاع مقصد لگتی ہے۔ خضریس آغانست اسیاب بی الكي باما تو باورسيعة كالمي مي كمي نشادي مركدتا بال بجول كي جنجوت بي ندبرها وتلبي الريه بي بير مثانت تطبية بوئ من الكاوري انسانى تىلىدىن بلتے توكيا دن برطاباً-كروروں، اربوں، انفاس ملو ارض کے شکیاس فاک دان پردنیگ دہے، میں بخوصاحب میں بہب كيد نهين عابتار نبين عابتا-ان كوفيه سے دور ماليعيم ميرانشورس كالادار میرا مواق میری کو علی میری بیوی بیج انتدا وید دندان سے فحد کو رسغ يمل لشے ہوئے ہيں۔ ہم سب جزیر ہے ہیں۔ ہم سب اپنے اپنے خول ہی جیتے ہیں اور ایک آ دمی اور دوسرے آدمی سے مابین کوئی تعلق، واسطہ سبس ہے جات انانی کاسب ہے بطاالمبداس کوکیوں مذکروں .. . ست سی إنبس اس فتم کی تم نے کبس میں نے جا لم تم بوستے جاؤ میں سنا جاؤں ماں دل کے بیان سے لوگ یماں ڈرتے ہیں۔ خفقا نی اور مراتی کون کسین البے گا۔ ابنے مرص سرطان سے مرنے کی بین گوئی جوآپ نے کی اس سے اغلبا فقیر کوار انامقصود مؤكا بس ليف كشف بخوم عكما مول كرير الديش أب كالحض والمرب العضائين

نے ابھی کار الم مے خطر اب سے کوانے میں۔ ابعدان کی عمبل کے صدوسی سال کی عمر یں تہاری د با تی کی صورت ہوتو ہو۔ اس سے سلے ممکن نہیں۔ و صکوسلے سے نہیں كهاعلم بخوم مع عبوديس مبرائم قوم اس وقت ساد محتفود مبدوستان مينبين الحديثة \_\_ آب كى داستانوس مجوعه كى تاب موسوم يحبىك جهي اور باناريس آئى انطياع كتاب اولين بصدين إرسترك ونشاط آب كواور كل دوستون كو مبارك مو-أبسے اجاب خونش نبس ماسد علتے میں بہتماب آب کے توسط سے تظرافرون مونی اور منوزاس کی بر کرتا مون الے کیا افسان ملے ہیں- ان کو بار بارشا ہوں اور وجد کرتا ہوں ان فقول کی حقیقت جومیری نظریس ہے وہ آب کومعروض كروں توسچھ ستے كم ازراه تملق وخوشا مالبساكشا، مول بچرم رى كهوں طان كهول جان خضر كون مبدار فباص كاتم براحسان عظيم بعد اخذتها واصحح العطيع سليم على فنانه طراندى ك سائحه ايك مناسبت انه لي وسرمدى للمع مو ميران اوند نعمت سعادت حن منوان صوں کو دکھیا تواس کی دوح نهال ہوجاتی ۔ یہ اپنے برعطبہ خاص من جانب اللہ ہے عنت بروسی وجگر کادی وشب سداری سے بر مکر ببدا نہیں ہوسکتا کئ کم نصبب عنابت الى سے فروم صول كمالىك أندويس براگنده وتباه موسكة اور كاوش جگران كى ضا نع مونى أتم جند اوريل اورحنكل كسكس داستان كانام لون سارى كارشات كم باب و معلى ببيد: نا باب بي و خدا تها دا نگهان مويشق برا حايث اورسر صد كمال بر ابع فن کو بہنچاہتے۔ بس آب کی رسائی فر بن فوت علم - جذبہ درد مند نوازی سے فولی مید رکھنا ہوں کو عنقریب جبنگوے اور ما ،عمے رنب کو چنجو کے اور بے اور تمام دو توں كي اوروشمنول كي التي على مدرك -

ال صاحب برح كمنا موں اپنے يار دلى اكرام التّدفان صاحب كى مجمت بن بن الله على الله عل

صودت مرا یار کا وہ کر دیجے ہی ہی نظر بیں حن طق وسطف طبع اس کونظر آئے جن کیر وہ کہ ہرایک کا دل خش ہو۔ بھائی میں کیوں نظا ہوں کا کہ اکثر نا سے ملاقات ہوا ورہا ہم حرف و حکا بت کے مزے لو ہیں اکرام اللہ ظاں تم جلنے ہو فقر سف لوجوہ ایک تہ سے گھر کا درواز، بندا ور آنا جانا موقوف کر دکھا ہے۔ ہیں کب کہ ہوں کہ تم معدد باد غرب فانے برتشر بعین بائے ہوگے ہیں نے سمجا ہوگاکو ٹی فرض خواہ تھا نبدارونیہ در وازہ کھکھٹا تا ہے اور کہلا بھی ہوگاکہ کھر ہم موجود نہیں۔

ائے اسے فقر کی حوارث عربی کونوال ہے ؛ بجوم امراض جانی والام دوائی نے ناطقة بندكيا عزيزون عميرى ناجاتى اوررافة مادون عناخوشى، جونى بزار، اور گھرادے سیزادی ان اس اس اس می میکرمنورم کوفوی کیا۔ یم ہے دوح متحرک ہوں اب بابركاب مون اور ملك عدم كونيس ايك نشاكردكولك دكام حككوه وصحرا كاسى فانقاه کی مجاوری خالی بیری مو تواطلاع یا بی کرے۔ او صرسے اطلاع آنے پرسامان سفر کروں گا۔ المسكس وردد جوار كمرو معمر المسايعت كورل كاستين برانيك رمن صور مجيع كا - ملداحاب على مع الالم مع جنبلي سنيس تو قبامن اسمنس حضر ن معودا شعرصا حب كى خدمت من فقرخضركا سلام كرد يجيع. اطا التربت خوبصودیت او خوش میرت سعا دت مندا و معقول بسنداً دی بس اوران بمرخ بور کے یا وجودیاروں کے یارا وران کی عفلوں کی رونق جوبری فحد رمضان صاحب سیدفرضراد صاحب الشيخ اعجازالدين صاحب عطار فحدا فضل صاحب لطيف كو بشيخ عزيزالحق -- بمعدد كاراس فمع كوسلامت سكے! صاحب كوفقير كاسلام نياز بهنجايتے-خفر گوست لشين مرقومدا توارس روتمبر ١٩٤١

## محدثناه رنگیلے کے نام

واه میاں رنگیلے اعظ بہرتنراب بینے دائے۔قص وسرو دیرسنیفتہ جنگ وجدل مے بھوٹے سے دور بھاگنے وابے کیانام ماریخ عالم بس بداکر سے عیش کوشی میں سندب اوربعدمي آنے والے شالج ن وسروا را ن عالی مقدار سے لئے تتمع ہرا بین، فروزان كركت يضرك أب زمار كتب سى فدوم ومدوح دسم اوداس في البيف عرصه جِهَات بِمِ منعدد بارحضور کی خدمت بی فجرے عالبان سے اور سے گز دلنے دید کو البستر "انكىبى ترسىتى بى كىيۇكەتم عالم برزخ مى يېنچى بى ابھى اس زىدان آب دىكى مى غبوس، عكم رع في كالمتظر أواب القاب كي بي تكلَّفي كو بمرَّا مذ لمنبيكًا وركب ما في بر فحمول مذ فرا بنے كارصاصب آبب برم كو بيار آيا اور خود بخود طبيعت شوخى كوماً كل موئى -حيران مول كيونكريريانيس الفت واختلاط كي آب مك بهنجا وُل كا-ايك شخص مها ولبور ك رئيبون مين دياض الريمن نام مير وست مين ال ك ياس الجيات المجياعيظ جوابل فرنگ نے ادواح کو پرام مینجانے اوران سے ممکلای کرنے سے واسط ایجا کی ہے۔ بخطائه كران سيكون كاكرا وجيبين بالبيط اس كامضمون خدشاه كوسيجادو وه عجسے انکارنہیں کریں گئے معدا کرسے بلانجے ساان کا ورا کب اور آلدا فات ذان کو المراعظة المحمد من المن وصحيح مول معجود في الكور جالا مو بهرون جراها وفن ہے كاغذ فلم دوات كي استول ، جو بى برجواها بنايا مول

بہرون جرا ھے کا وفت ہے۔ کاغذ فلم دوات سے کرا اسٹول ہجر بی برجرا حا بھے اہوں کا فی کا ببالد دا ہنی کمنی سے پاس میز رپر دھرا ہے۔ ایک جرعہ اس میں سے بتیا ہوں اہب کننے سکرٹ سکرٹ کا لیتا ہوں ابب ا دھ سطر قرطا س بررقم کرتا ہوں۔ یہ اہتا م رز کروں تو اس برا ہرسال میں ذہن ماؤف دہتا ہے کچھ لکھ نہیں سکتا جس ذمانے میں تم ولی میں تخت طاقس برا جلاس کرنے تھے اس ذمانہ بس کا فی اور سکرٹ کا دواج منتھا ان کو

بنکے داسے بھی اہل فرنگ ہیں۔ اُس وقت معز ذین جرعہ جرعذ نسراب بیمی سقے الدر صع اللہ بھی سقے الدر صع اللہ بھی اسل فرنگ ہیں۔ اُس وقت معز ذین جرعہ جرعذ نسراب بیمی نشاط الگبز ہو اللہ بھی اسل کا انسان کو فرا ہم کرے توکیو کر بیر البنة سب شہیں سکتی برخضر عزیب نا دا داس سیال اُنشیں کو فرا ہم کرے توکیو کر بیر البنة سب سے سستی ولایتی فوام کی شراب ہونی ہے . . . .

بركى المي ابوتل يا رسى سارته سات - آ تظروي بي دية بي - ا ورصوبُ تمال من جهال فقهائے اسلام کی عمل داری ہے۔ فکم خصول سرکاری کے کاریروا زیدرہ سوارویے سے كم فروضت كرنے برداصى نہيں ہوتے الامان الحفيظ و ظلم إ ظلم احدت بر ذكر تراب كا خدكوكرنا مذجا بي تحا-مرحيد كمعام بمندخ مي منكر كيرن كورك المرآب كوموفي صافي بنادیا ہوگا وروباں دستیاب بھی مجلاکان سے ہوتی ہوگی میں خیال باند حتا ہوں کہ اس کے دکرے آب کی پیاس بھواک اعلی ہے۔ العطش العطش کا رتے ہو۔ بالى دنگيل، لوا بك الديات سنوييك اس سے كدفر بن سے الرسے ، مم كواس سے گونہ خوننی ہوگی۔ آب کا ایک ، مرلقب کو - ہم کنیت کموصوبہ پنجاب سے شہر لا ہور يس رستاب برنگيلاب جارا با وستاه نيس عمائدين سلطنت مين سن خالى خلى نالك مخاب اورمذ بكاركم بحركات مفك خيزكركر لوكول كومنسا تلب آيب باوريعي كا جس تقام براس کا نافک ہو عوام الناس کیام د کیاعودت ہون جون اس کے دہمنے کو بمنع جلنے بیں بیج ہے کواس کی جوشرت اور ناموری ہوئی اسے تہا ری نیک نا بی بھی زبان ردخاص وعام ہوئی ہے۔ ورنہ لوگ آب کو بھونے جلتے تھے۔ یہ زمگیلا تو تھا آب كا بملفني . ديكيل بهت و در مرے حضرت كى دوش پر طين والے دنراب و كباب سے كام ركھنے والے كويلىر مدان حقى آب كے اس ملكت بس برحمت محيلے ہيں. الن وساك عين وعنزن ك قص كياكيا نبس مكع طت كي حجوت كي سع وه جوات ہیں سو کرتے ہیں جفرت کا نا معنے نہیں دیتے قیام سطنت کے وقت سے صور کام آن

قبامضبوطی ونا بت قدی سے کرطے ہیں۔ آب کی عملسادی میں قنت کرتے نہیں گئے۔ آب کوغیر نہیں جلنے۔

جندروز موشے آب کی رحت میں ایک رسالہ ناریخ وسر کا نظرے گزراس سے محرّد ف سي مكها كرجب نا ورشاه افغانى في كريديت ان برج علها في كياويد علے كاعل عام مواراكب اوراكب كے مواخوا مول كے كان يہ جون كد دين كى مينا و جام باكربيط بع ترقدا تناصر دريباك سنكرسم مفت بزارى وه بزارى سبه سالادابنى ا پنی عمل سراوک کی حیصت پر جراه جائے۔ نیج ا ترکر آب کی ضربت میں معروض موتے كة قرب اننول محصل كى خرغلط محض افر الكبوكم افواج غينم كا ناحدِ نظرنشان نهبس جب آدھی سلطنت جاتی رہی۔ تب بھی لٹ سے سنہوئے۔ بلکہ ناج دنگ کی محفلو ل کی واق دوبالا ہوئی- بجائی سکید میاں اپنے مسلک میں پامردی خوب دکھائی- نغزش نا آئی-تہارے استقلال کا جواب بنیں کوئی آئے کوئی جائے آپ کی بلاسے آپ نے اپ كام سے كام ركا. دلى لك كئى يشريس رومان بسيار تر نيخ ہوگئے -آبنا ورننا و صاحب كوعلوا كلفند كهلاتے دے وہ حضرت جلتے ہوئے تخت طاؤس عبی لے كئے۔ آب كى بلا سے آب نے غمز دگی کو اپنے سے دور کیا اور تین اصفهان سے او تھل موتے ہی ایک برانا شغل بهرس تنروع كيا وضعداري شجانااس كوكت بب بب جواب أب كى يادد لم في كداما موں نواس دا سطے کہ بجسب حال این زما نہے۔ حضرت آب برمعلوم موہ نخت طاقی اب دلی کے لال فلعیس پیمرلو الکیااور ملک بھادت کی نمارانی اندا اس برو محصول "بدّبرے حکومت جلاتی میں - ملال کچے ول میں مذلاق خدا ب کی دو حصالے و بالے کو خوش رکھے حضرت نا درشاہ درانی کی دوج آب کے قرب میں دہتی ہو تواس کی ضاعت يم فقر كا فجراع ص كرد يجيم كاركو في سوغات بها س يجيح كي نهيس حلوه كل قن عطاد ال كى دكانون مسونے كے عماؤموا - جواب ببيل بلائغي على محمت موتودل

مريد باصفا . خالدخان خضر

#### قدرت الناشهاب کے نام \_\_\_

اسے ننہاب صاحب، سنتا ہوں ہم سے دو مظاکر تم بلادِ اہل فرنگ بریط ہے جہاں دہو خوش دہو۔ آبا درہو۔

مجائی قسمت نے تمہا راخوب سانخد دیا۔ ایک داستان تمہا ری لا مورکے طبع صار بدیس انطباع نفرہ لا بورکے طبع علی سے ایام میں دہمجی تھی آجی صار بدیس انطباع نفرہ لبنوان یا فعل فقیر نے طالب علمی سے ایام میں دہمجی تھی آجی نفرین نفر بیان کر دیا بہت نفرین سے بیرا ہے ہیں این بیج کے بذیر بیان کر دیا بہت سی چیزیں تمہاری تصنبف کر دہ نظر سے بعد میں گزریں اور موجب نشاط وانبساط فلب ہو ہیں۔

ونیابی کامران فرطان موئے۔ قفقانہ پاکتنان کے جلیل نصبوں برفائز ہوئے۔
بمین کاہ وزارت ملی سرا رک مقرب خاص موٹے ان کا طالع عفرب میں تھا۔ وہ دس
سال تک جے ربعنی وہ اب تک جیتے ہیں کہن سطنت دوسروں سے ما تھ گئے۔ آپ
مجی ایسے بددل ہوئے کاس مملک ن سے کنارہ کرلیا۔

کچے تبا ؤ ولایت میں تھارے اشغال کیا ہیں جمعاش کی عورت کیا ہے ؟ منیشن کی توسر کارسے توثیق ہوگی، ہوگی۔

بهان کاماارد بی ہے جو آ اری که ی کے زمانہ یس تھا۔ ملآؤں ورغبر ملاؤں میں جو تی بیزار سرلوب ال صل ذلیل وخو ار ارذل اشخاص کی گڑی کچر علی موئی بسر کار کے شعبوں بی عمال کا م سے جی جرانے والے جریص خلقت ضالی دو ملے ٹی کو ٹی نہیں ناتا

حاكم اعلى بديار منش انصاف يروداراست نيت ج-اس في سعى بليع حالات زمانه ک درستی اوزجمود کی حکومت سے قبام سے بارے میں کی وہ سب مط گئی۔ جنگائی نے مجے سے سفید ابیتوں کے گوئزنشیں بنا دیا پیرا ول جھ روسیگیلن چقیرسے حقیہ نے صورت كى بازارس خريد وتودكا نداركها ل ادهير ليتي بين بالتكابر مال بهكاناج كے بھاؤ مليا ہے۔ سنتے ہيں آئن وقريب ميں فوالفقار على بعطوكو اختيار مل جائے كاوه مجى بتياب بي برحالات كالدهر ناعقل وندبر سے حيط الله برا مفات الهی کے سلمنے انسان کی سب کوسنشش فضول ولاحاصل ہے۔ تخت نسنیں ہوبھی گے۔ توماسوا بدنامی ورسوائ کے کیا دھ اسے آج جولوگ ان کوسر بھوں بر بھاتے ہیں۔ کل کو وہی ان کی تمیض کا گریبان بکرایں سے۔صاحب بہ و نیا کا دستورہے ۔ بے جارہ جیب اشعر وتی می نشانی میسے الملک حکیم اجل خال کا نواساایک ماہ موا گزرگیا۔غالباتہ اس سے تھی نہیں لمے۔بڑا مر سجاں مرشج ، وضعدادا ورطرصا مدانسان تھا۔ اردونه بان من اس کی تخریر سح الکیز کسالی تنی فلیل جبان لبنا نی کی کما بول سے تجے س برايس كاكراصل كونشرايا والمحوث يحين ابك بيوه تمهين اسمن ملكتا موں گئرتم پاکستان کی انجن صنفین سے الگ ہو چکے ہوان کے معاملات می تقوابت رسوخ اب بهى تهارا باقى موكا- المحن سے كيم مالج نبوه ا وزيجون كامقركرا دوتو وه كارِ خِربوكا وه دعائي دي سے اور فنهاري سرخروني دونوں جان ميسلم ہوگا-صاحب ترجي كسنم بلك كل بنج شنبه كور فقرمهل مي تفاقل كے ہر كارے الم مرين عمكين في أيك يا رسل رجيتري لا كمد ديا يكولاتواس من ايب عجل بعنوان كتاب» إلىك لا مورسانطياع ذبر كراني نويجتني قاسم فمود موماب- وه زنها دازره مروت برج بصحاب ورق گردانی کرنے سکا ایک عنوان برج کا کوئی صاحب بی منا زمفی۔ غالبًا تمادے جانے دالوں مجکہ یاران غاریں ہے۔ انہوں نے تمادے یا رے میں ایک

خطى ايك نقل عالى جناب ممتازمفتى كو بجوادوتو خدى براور ببها وعيال بركرم نوازى بوگى و بى كرسنا ئن كبلهت مردات طاقات بموتوان كى خدمت بيل ميزاسلام شوق كذا كريت و بيد تهارا احاط بنجا بين بيخا ا بين نوشة كاما تم كرتاب -

## احمدنادیم قاسمی کے نام \_\_\_

طال الدور!

بلین ملا آتنده قاعده اختیا یک تم نے مجھے یاد کیا یعنی ایک محتی کیا۔ وہ مجھے کیا۔ وہ اس ملا آتنده قاعده اختیا یک وخطول کو بیزنگ جمجینے کا واک خاندول نے تعرض نہیں کرتے ، خطر کم توب البہ کو سنج جا آہے اور تلف نہیں ہوتا .

عداک کا ہرکارہ امام دین عمکین ملتانی مجھے جاندا ہے مبرے گرکا پتد اے معلوم ہے۔ پوسٹ ماس ملتان بھی مبراصورت آست ملے بایں دجوہ خطرے نہیں جنے پر

انكشنت بذيدان يول-

ميرى دونداد بيحي بيله ابك لطبفسنو-

کل کوئی بهر بحرون وصلے بین ابن حویلی سے صحن میں ونوبیاتیا تھاکیسی نے دروازہ کا برکارہ عملین تھا با چیس چری بوئی۔ اس نے ایک خطریا اور سانھ کہا یہ صاحب مبارک ہو مند بیطا کراؤی، بین نے کہا۔ "کس جیز کی مبارک ام دین صاحب "اس نے مرائے کی ون اشارہ کیا" تہاری ترقی موگئی چیف ابنی از والے " بین نے فورسے و کھا میرے مصب کا ام الله کی از رفتہ بوگئی چیف ابنی بین ہوگئی جیف ابنی ان دوفتہ اسے الفاظ حدف کر دیا ہے۔ فرید دین کا میں کا اور فروت کی الفاظ حدف کر دینے تھے۔ میں نے الم دین سے اس تھم کی وضاحت کی۔ وہ قدرے قائل تو ہوا برایک دویی معلی کی کا الم دین سے اس تھم کی وضاحت کی۔ وہ قدرے قائل تو ہوا برایک دویی معلی کی کا اللہ دین سے اس تھم کی وضاحت کی۔ وہ قدرے قائل تو ہوا برایک دویی معلی کی کا

لواب ميرى مركز شنت سنوا

الدھا۔ بارہ جون کوداک کاڑی میں بیٹے کرمتمان جلا آیا۔ بین دن کار بھیا۔ جارونا جار بھیہ بادھا۔ بارہ جون کوداک کاڑی میں بیٹے کرمتمان جلا آیا۔ بین دن کار ہوئل میں سے ہراکہ بہال کی متب در برائے ہے۔ بھلیا دے نوساؤ وں کے آرام و آسائش کا خاطر خواہ اُتھا م کرد کا ہے۔ سات رو بدو برد سے کا کرا بر لیتے ہیں۔ ایک دو بہرد ھلے بلانا عذا بہر نزل کرد کا ہے۔ سات رو بدو برد کا کرا بر لیتے بیں۔ ایک دو بہرد ھلے بلانا عذا بہر نزل کا ایک کا ایک جگ بیں ملازم لا آب اس سے دام نہیں لیتے بالا ٹی منزل پر بریت الحکا ایک نہیں تین مگر آلہ آب روانی کام نہیں کرنا۔ اور منز کا بہاں دستوں نہیں عزیزی عب میں ایک میں کرنا۔ اور منز کا بہاں دستوں نہیں عزیزی عب میں ایک کے کا بہت جلا شکوہ کیا کہ سے کو ایک کے کا بنایا نہیں اور کھر سے جو جو د ہوتے سرائے میں اُردے ہونے جو راز دا ہم و مت بوران دراہ مروت اپنی و کی اس کے میں اُردے ہے۔ بوردے کے ایس کے میں اُردے ہے۔ بوردے کے اس کے کی ان کی حوال منزل اورک تر تعمر کندہ ہے۔ تب سے ان کے میں بڑا ہوں

دووقت كاكمانا بل جائلها وركلها وركلها كالمهام كومتان مرى كى تنيد المغ بيراكي بوتل فالسنقيركا استحام بخبركرك بنطابرالبانظر نهيس أما ودربرى أفامن كامت چادكوسى مواركارى سفقرى ايك كرم فرما لابورسى كيت بير و عاب رہتی ہے اورنت نے عوارض میکا بی میں مبتلا بیٹے تین بہتوں کی شینی تکرم میں آ ما ما ما مول دفر بس مام مجد زیاده نیس عملے دفتری سائلوں سے بقدر ال کی توفیق سے نرا نہ کے کران کی نستی تنفق کر دیتے ہیں۔ مجھے خطوط کے وسیلے سے حباہے بأيس كرف كاكا في وقت بل جأما ہے ولايت كے واست ن كوك سحطرا زمروالمط اسكات كے داور اے ناوال كى كمل طبدس عب جبالدين مے كتب خاند ميں موجد ميں۔ تاريخ انطباع سنولد مكويا بفيادو كك سال يهلي كي جي كاغذو بيزواعلى مكر بوجه عرريه مونے كے إخول مى بد عراجاً ا ب يمن في ولود كا ول بيكي عن بدس طرح تنص اب دفر بس بی ایک ایک کرمے برط صاحاتا ہوں عمرنے دو بین ما و مزید فات كى تووالطراسكاك كى داستانون كى تجيس جلدي ختم بوجائيس كى. ابك واقعرسنوا

دس بندرہ دور بیلے بہاں مفتہ ٹرلفک منایا گیام دوت بہ بھی کہ گھنڈ گھرکے چک بی ایک مجسلے اور دو تھا نیدار مؤنڈ سے بچا کہ بیٹے ہیں جرو ٹر کا ڈی اور شینی شکرے کو روکتے ہیں اور جی سے جلانے ولا ہے باس لا شنس کا عذاب بحری وعیرہ ہر طور کمل نہیں پانتے اس کو موقع پر یک صدرو بہ جرانہ کرتے ہیں اور چو جو اندا وا نزکر سے اس کی مورو گاڈی انکرم ایک طوف کھڑی کر دیتے ہیں کچرانہ کی دقم سے کر آ ڈاوراسس کو واگزار کرا دُر بخز اند سر کا دیں اس وقت دو ہے کی بڑی فلت ہے خیا بی کا دیر وا ذائج کو سے بہ طربقہ اس کے بھر نے کا نکا لائے ۔ سے سی نے مطلع نہ کیا کہ گھنڈ کھریں مورج دفتر سے آنے تھا نیوار نے کو کا لائٹ کا غذاب سے جو ری بینی کرنے

کا حکم دیا۔ تم توجائے ہوان سکھانسے کھی سرد کا رنہیں تھا۔ میں حکیرایا۔ حوالات سائے دکا تی دینے لگی۔ بھرحواس کو ممتع کیا۔ بیس دو ہے جبیب سے کلالے اوروں کی انکھ بچا کر چیچے سے تھانیدار کی مٹھی میں تھائے۔ نہا یت معفولیت لپندائیک میر انتخص نھا۔ اس نے جانے دیا۔

عزت نوبج گئی پراب جب موٹر کا ٹری ہن کلتا ہوں ، مل دھ کر کتا ہے۔

بری جان می کہا بھے ہو میرارواں دواں تھا رے احمانات سے گرا نبا دہ تم

سرا یا مہرو و فاہو۔ تم بہاں کھی آؤ تو دل کی کلی کھلے۔

آگے بھی کھا ہے۔ بھر کہتا ہوں کہ اس پرچ میں جو کچھ آپ سے بادے میں تکھاگیا

خض جھک بازی افتراپر دازی ہے نظم و نٹر تمہا دی اددو نہاں کا سرایا نقاد ہے۔

بھا ئی اہل کمال سے سانفاذل سے بول ہوا ہے کہ حاست بھی ورسے فرہن سے بود سے

ان کے در ہے ہوئے وہ لوگ جا ہے خفیف الحرکتی پرائی سی تمہا دے خاص کا تقاضا

اب دفنز سے انتخابوں بہرہ ما دوفتر کا قفل کا تھ بیں سے کرمبر سے جلے کا متفر میں اللہ میں منافوت کر کر رہبر کجس میں طوالوں گا۔

جو داستے بیں پی خط بیز مگ نفافے بیں ملفوت کر کر رہبر کجس میں طوالوں گا۔

موجوصا حب کو دعا بہنچے اسم ملک صاحب کی خدمت میں سلام نیاز میال نعمان کو دعا بھتے رہیں تمادے دفتر می اختر صاحب اب کیسے ہیں اور کہاں ہیں ؟ اب بھی واسم سے دفتر میں افران کی واسے کی خدم میں اور کے وفضا بی قل بازیاں گواتے ہوں گے؟

ا دہاں ہے ال مائم، تفقا ذجر من کے دہنے والے !

دوببركوداك ابركاره أيا-تهاراكن جمنى لفافه بسلفوف خط ولايت لایا۔بادل بیزمرد گی اور رنجوری سے تھیے صاحب جی اُ مھا دل نے کہا ، ضفر آ شفرتہ نوا استظ بر كارك كى بلايس ك د نفا في سے نظر التحالاً بول تو وہ غائب! خطا کھولا تواس میں تہا دے طال مے سکن سے کلی کوچوں کے تصویری کارڈاور تہاری کلاس کے زمین فوٹو نکلے بھٹی تم نے میرا کیا یا در کیا۔ صاد ف الفول آد می ہو۔ تنبيها كنظرا فروز بوئى بي ريش وبرودت يغل بيح لكنة بو بنان اف ال تم بر مرتی ہوں گی ۔ واٹھی منٹواکر رہای مردی ومردانی تمنے دکھائی۔ بیس نہا تھاکہ مبرایار كأظم دارهى مولخجه رياسترا بجرائ توحببنان جها لكوننرمائ يتربردشك البته مجدكو يون أيا كدجب مي كتب من برها تعاا ورسودسته وبرس كاتوم الكرياك كلنا نفشى تفا، بال كلف كلف كله السيق اور قدر دان اوك ديده ودل كوفرش راه كرتے نفے الدار اس بن على كرنكليا توكو علوں سے نازبنان بيده نسيس الحا كھ كر جھانکتیں اور عظنڈی سانسیں بھریں -قدم قدم پر ماحوں سے طائف کرمیر سے اللے کے نتظر موت، تحيين وستائش عجاكة اب ببندادك إس وقت تم بم كود كجيتا! مجهد عمادى ملاقات جب مونى كريس وه بهلے كاساخضرك تها، وه ايك زمانه تفاميرى جان اب توتم فجے زندوں من من جانو، سردها بالوں سے فروم آدھا بكلے كى حرح ببيد كال يحكيم وت اور رنكن سياه وائيس اور بائيس جانب كي داريس كلى موتى جرجيدوداس برزهمائى كو!

به قرب کیا لکھاکہ اپنے پرطیعے تم نے فیض نہ اسھایا وربرسوں کی منتی ترجے اور منز نکاری نے نما مدے نما مدی کوئیں منز نکاری نے نما مدے نما مدی کوئیں کو کند کر دیا بیس نہیں انتا بیجا تمانی و خاطر داری کوئیں کنا ۔ تم مرا با نواردو بس اس نواز اور دوائی سے اپنے خیا لات اد اکر سے موکد قابل تمنیت مبارک و برنا راسوب نبید کو بیت رہے۔ نہاری طرز نکارش کا میں شیدائی ہوں۔

اس داسط که اس کا فیطنگ نوالا ، ابنی ہی بہا دی ہے۔ منو اسٹیک پیر اور طا سطائی اور اسلانی خان بالب اور سعا دی جن بنا ہرسی کا مقدر نہیں ، ان بیں شے تطبیف آئی جناب ایزدی ہے۔ اس کا مطلب یہ برس ہوا کرتم اور وہ م فن کی تحصیل میں محنت کنس و سخنت کوش نہیں ، ان متذکرہ مستبول کو سخن طراندی ، تمثیل نگا دی ، واستان أویسی بعض نہ بینا ماصل نظا دور م اس سے خروم یہ ہے کر ہم کو ان متقدمین سے تبتع ہے کیوں عارب و بھائی معدود سے جند کے ماسواعوام الناس کو کسیب کما ل کے سلئے مشق تبنا صاور کا دش جگر مقدود سے جند کے ماسواعوام الناس کو کسیب کما ل کے سلئے مشتق تبناص اور کا دش جگر مقدود سے بند کے ماسواعوام الناس کو کسیب کما ل کے سلئے مشتق تبناص اور کا دش جگر مقدود سے بند کی در ندگی دائیگال گئے۔ وہ جی تو گئے جبحی تنہیں مان کا نام ہرط گیا ہو کہ بیکوں لازم آیا کہ ان کی زندگی دائیگال گئے۔ وہ جی تو گئے جبحی تو انہوں نے کی حن ذیبا بے سخن کو پلنے کی۔

تم ہیں، رہ ۱۹۵۹) اوگوں میں اُسٹنے بیٹے ہویے ویک متے ہو بین ہم بیوں کو انجاسی جماہوں۔

ان نوجوانوں کی بغا وت تمدن و تہذیب جدید سے خلاف ۔ رسوم قدیم و کمنہ کے خلاف ۔

خودسا خنہ ضا لطر اخلان کے خلاف ۔ جماجوں اور ملاؤں اور اہل کلیسا کے خلاف ۔ توجیہ

ان کی خانہ کو چی گریز یا گی ۔ بے اطبیانی کی میرے قباس میں ہے۔ تم ان کو اینچی، خفقانی اور مدون نے کمور میں گمان کو اینچی، خفقانی اور مدون کا کہ و میں گمان کو تا ہوں کہ یہ جھونی ٹھی نئی نسل ایک الفلا ب غطیم کی آمد کی حمر الرائے برنس غرب ونٹرق، شال وجو ب کے خطے ہم رانسان کو ایک دستے میں پرود سے گی۔ برنس غرب ونٹرق، شال وجو ب کے خطے کے ہرانسان کو ایک دستے میں پرود سے گی۔ دروغ بافی وریا کاری ، توہم پرسٹن و یا دشتا ہی ، اوری میں منا فرت برتعمیر ہے ہیرہ و ڈالوندان کے جس میں تم اور میں ہرکو کی درہ تا ہے خدھے جائے گا۔ د کیھو صفرت خفر کی بیش گوئی ہوئی ، موسے رہے ہے۔ انشاء التد الفطیم۔

ابنے وال کے مالات سن لو ولا بت کے اخبا دوں میں بھی دیکھتے ہو گے بسٹر قی پاکتا میں بڑی شدرت ہے۔ ایک ننحض فجیب الرجمان ما می کہ بینے حکمیٰ مت سے خلاف ایک ان ش میں ارث ناما۔ وصول - وصوفس اورا بی ہود کے جماحوں کے بے در ایغ امرا د سے أنخابات عامين جبت كباط كم اعلى قلروئ باستان في اس كوانتظام وانطام عكومت سونيين كا نفشه مترنب كبار حنى كه اس كے لئے تاریخ بھی مقرد كردى وہ تخص تما مفسد- ملكت كونوالي في فاطراس كوابل بنداور حيددوسرى سلطنتول كي بيت ینا ہی عاصل تھی۔اس برشیر ہوا ورسر کا رے خلاف بغا وت کردی۔ ڈھلے میں عاکم اعلیٰ بن بیجا اورسب عمال اورا بل کاراس کے انتارے برطیع لگے۔اس کے طالف کے لوگوں نے طن فرا بروہ طلم ڈھ اے کہ الامان الحفیظ البرسے لیگ جو ولم سے تھے۔ ال کے جان ومال، نا موس ومکان ہس ہس موئے سرکاری خزانے جس جس تمر بس تھے شوشیل نے لوٹے ایک بھوٹی کوڑی نام کوز جھوٹری بنرا مااک می بشمولیت مکام فوج ودلوانی کے بالک کردیئے سے جس بیان طریق سے معض ستبوں میں بور صوب عور توں اور بچوں کوذ رکے کیا گیااس کا حال سن کررو مکھ کھوسے ہوجا ہے ہیں- دریں ج شک کم آدى كى جليت چاہے اس بر الميع سازى تهذيب وا خلاف كى ترودة عمل بين لاؤ يونخوار جوان کی ہے بلک حبال کے دندسے ہم سے کئی لحاظ سے اچھے اور فضل تر- عنظر برکراسس تلمروسے مترتی حصے میں قبامت آگئے۔

جب فتنہ وفسا کلاروا زہ بندہ ہوا تو حاکم اعلیٰ نے واسطے اس سلطنت خلاداد
کو بیجلنے کے فوج کو عکم بیب الرحلٰ کی سرکو ہی کا دیا۔ باغبوں کا سرغنہ گرفتا دہوا اولاب
د نداں میں ہے۔ شنید ہے اس برمقدم بغا وت منجا نب سرکا مدد افر کیا جائے گاجی
شخص سے ہے تھ میں منشر قی فوج کی کمین ادی ہے۔ تد ہیر وہمت اس میں جمع ہیں اس کا
نام حکافاں تبات ہیں۔ اس نے صورت حالات کواب برط ی حد کمس نبھالی لیلہے گراغیوں
سے جمعے اورا ہل ہنود ابھی کے فد لیعے برکی افوا ہیں اُلا انے ہیں اُس کے اندا ہوں اورا ہل ہنود ابھی کا دیا ہی اورا ہیں اُلا ان ہیں اورا ہیں اُلا ان ہیں اُلا ان ہیں اُلا ان ہیں اُلا ان ہیں اورا ہیں اس سلطنت اسال میں کوابنی ا مان ہیں دکھیں۔

سيدنا دے ااب ميري مركد شن سنو- بحطے جارشنيه تمها رسے ميرے دوست عكسارا ورتها رسى بماسم كاظم شاه لا بوراك اسمبلى كرك قرب مي جوعبليا رفار فيليني نام كله اسمي قيام ندير يوف - في ان كي الدكي حتى اطلاع من عقى - يعنى ان كي ديد كاعلم لونطاليكن هجيج ارتخ ورو ذلبيغ أفك بذا منون في كلام بين دريا فن كيا بهوائي بندير مهنينا توكبول كمرة بور عبى موير كارى كى ناسازى طبع في صاحب فراش بناد كها ہے ایک ہردن سے بومبرکرا سرکی ملبی کاوی میں تھا تھ یا تھ سے فر فلنے برتشراف لائے اور باحرار اپنے ہمراہ سے کئے۔ دیگل کے بائیسکوب گھرسے یاس ایک یا رسی کی شراب کی دکان سے ایک بونل دسی جم غان وسکی کی خریبی - ماکولات ا زقسم سوخت خواج مبوه وكباب ابك اورجكر يسك ورجشيا دخلف فليثى كينبراب كمرت بين جاكموتمكن موئے۔ شبر س گفتاری تو تم اس سیدندادے کی جانتے ہو۔ تشریب با دہ نا بہ موکونوب مزے دو ٹے نیم نئے کا محفل جی کا طم فنا صف ال تبان افرنگ ومعشوقان وطن کے صنى من ماستان سانى كى كەجواس كے تفنگ عاشقى سے قبيل بوئيس- فلان با نواورفلال خانم اور فرالين جواما جوبرب جويا باللي فضائے عيط طيا رہ باد رفقار من بارے بار طرعلا کے حدیث نون سے بل ہوئیں صاحب بلیج آباد کے شیرحن المتعلص جوش کے ستره الخار عشق ، كواليار كي يد كاظرشاه كاس ياب مي كارنامول كي بالمقابل گرد ہیں۔ جناب جوش کو فجو سے وصال کی فاطر جلتے، منڈیر بریمین بھیلائے سباہ اك الماسامور بهال مزل و كى داه شرون بحالوُون اور متا دطيع بجر عسورون سے اللہ ہوتی ہے دو جیزیں البتران دونوں ستورکت و سیس سامجفی ہیں دونوں بینازنینان كافراطا ببلى نظريس مرهنى بين اورخا دا ۋ سكے سبيل سلسلة نامه و پيام كا آغاز كهنے بين دیر ہنیں کر میں صیدا فکنی کے باب میں اظم شا صدیر کے باتیں ہوئیں معلوم ہوا کہ اكيس برس كى عربك اكيس شرشكارك اس سے بعد كى تعداد صبح وہ نبس طائے بند

بين دوست كي تون ذند كي ك الا وسي بمن على ما ذت يا في . جا د دن وه بها ل إ وه دن شا دما في ورخويد دى من گزرے امل خطا كے طعام فا نون مى باخورى كى. ال رود پر گھرے جبرے۔ کا ظم شاہ کے عارضہ قلب اور رات کو شمع حیات کل موطب نے کے خطرہ سے بسیس شلیفوں لاہورے کل ڈاکٹروں اور طباکو سطلع کیا۔ ایک دن بدرا كرم دور مع مبدان من كزرا ميراويل جانع كابها موقع تحاك ظم شاه في فوس برشرط بدنے سے کو تاہے اس شرکے سب خوش فکرے امیرزادے دنگا دیک کیوناک بس لمبوس و بل موجود بائے فقیرکوابل وطن کی رروادی، تموّل اورمرخ ا احساس موا-بمخواه مخواه اورسکاربهاں کی مکبت و مفلسی و عرست کوروتے ہیں. دوہم دن رہے د ال سے او تے دو نوں کی جیبی فالی میرسے جالیس بی س دیے گھوڑوں کی ندر ہوئے۔ كاظم شاه في اينى متاع توليًا في سوليًا في وابنا ول بعي ايب حيد فرخده جيس كود س آئے۔ وہ گور دور کے طبقے مس ہیں اپن ہمجولیوں کے جورمط میں دید میں ان میاں کاظم كواس كى ادا بهائي سفيد محمد كى تويى اس كا در في بنى مقى ولكت بنفتى ، أك نفت ابل ولا بين كاسار تهادے دوست في و كيمار ماور فورا ولى بينجا اسے نوردى متوان بلدٍ كراجي مون اس كفهرين عنى اس سي تكلفار ربط برط ط يا ا وري بي كما يجس گھوڑے برکواس بردام ساوں وہنسم موئی کاظرشاہ نے اس بمور کی ٹویی کا سے زاریندر کرزار قلم وسٹے روس کی زوج کا نقب ہے کا نام دیا۔ كاظرِناه جلاليا ودكويانك وتانزندكي اسكے سات رضت ہوئي. تهارے بے چارے فی نالدخال خضرب سے وحنگی چال سے طبتے ہیں اور ندگی کے دن ہوئے كرفي بن مهادس ك يتحص اب ما موسف مديم ك كوئى بم زبال مذرج-بل وطن کے منیاروں میں وہی داننام حراری ، تنفرد ہو تا مریکستی کے سالاے یں بہاں کے بات کماجرم کوئی کے توکس سے کے اور سننے والا کون - وطن کئ طالقی

یس برا ہے کہ باہم دست، بگر ببال ہیں۔ ابسے ماحول میں خفیفت سے فراد میں عافیت

با تا ہوں۔ ساتھ سنز جزوگی ایک کتا ہے جہا دلحبلہ کی سلمہا التّرف حی ذمک، جو بروفسیہ طالکین صاحب کی مرقومہ ہے میری بھا بنی نا ہید بھی سلمہا التّرف فی طاکر دی ہے۔ یہ گویا اہل افر نگ کی داستان امیر حزومہ دن بھراس کو د بھاکہ تاہوں اور د مدا دانسانون بہر خوا ہم برخول بر برزادوں بونس بھتنوں اور ساحروں سے عالم چرت افر ایس کھولا دہتا ہوں۔ برونیسٹرا بکین کی داستان مطاندی کا دور دورہ ہے تو آدمی الیسی داستانوں کی جرت افر ایسی دانوں کی جرت افر ایسی داستانوں کی میں بیان ہوں کی دار میں بیان دانوں کی جرت افر ایسی داستانوں کی استانوں کی جرت افر ایسی داستانوں کی خوالات خوال کی دور میں بیان داخر ایسی داستانوں کی دور ایسی دار جا کہ کی دیا کی دور میں بیان دی دار میں بیان دور دورہ میں بیان دور دورہ میں بیان دی دور دورہ کی دور دورہ کی دور دورہ دی دور دورہ کی دور کی دورہ کی

ديدكاطالب سخفر

# ايم بول متخاص يرالماس بإنون كاننابنشاة ملتان كينا

بيال الماس!

کیانا یاب دسالرتم نے پان کی شان میں کھلہے۔ بھائی فی الواقع تم پانوں کے شہنان میں کھلہے۔ بھائی فی الواقع تم پانوں کے شہنان میں ہو۔ مرکمزی جمعیت پان سگر ہے وسٹروب فروشاں قلم و سے پائٹان نے تمہیں جو براعواز بخشا، تماری ذات پراحیان نہیں کیا۔

 کے نہند اور کے بین کہ دوسرے خطوا ہوں کہ نین شہنشاہ اب دو کے زمین بردھ کئے۔ ایک جستہ سے ہیل سلای۔ دوسرے خطوا ہواں کے نہنشا ہوں کے نہنشاہ ہوں کے نہنشاہ ہوں کے نہنشاہ ہوں کے اس برطرہ ادب شہنشاہ ہو میاں بان تمہا دسے مفرح، سکوں آ ورا دیا ہے کے لئے تریا ف اس برطرہ ادب شاعری کا شوق واہ وابا غدائم کو سوسال کی عمر وسے اور تمہا دے بانوں کی خوشبو کل علم میں بھیلے چار بان الا بچی سپاری لو سے ماتھ بھی اور بھے کا بحساب ووستال ورول میں واکور ختفر

#### ضیافی الدین کے نام \_\_\_

الع لا افقيرب نواخضرابني خوش مختى برنانان اورنشا دان بعداس واسط كه دس برس کے بعداس کے دبریز شفین کرم جناب ضیا فی الدین اس سے ملے الله ال كاشكر سجالاتا مولكتم استنهرملتان بس تشرلعيف لائے اورميرےمسكس سے ايك كولى براً اسك فاصلى بركفند كورى إس فورى ليناك السيكوب كيدين طوه افروز موشى بسن ساكمة في المحوجها في مست سينس بلكه سببل تصوير تتحرك وتكلم اوراب طائفاكل رخان نونبكن كا بني معيت بن لائے موت مور دا مراكيا - اشتيان ملا كات نے سكاكيا -ہرجندکہ بوجہ مردم بیزاری کے کمیں آ با با آئیس بھادے کمنے کو اپنے کلیہ حزیسے نکلا۔ جان من تماس إن كوبا وركروكه حكيم سا دات دوافلن واست يبدن جينا بمرار وكساكما ہے بشورہ اس کا بہے کہاں کسی جا ف موٹر کاٹری میں بھے کہ جا و اکر کھڑ کی میں تماشدد نباکی سرے دل بیلے-بیشری ورگاشی کی دوما مےنا کارہ ہے اس فاحربیل تهاريسكن ريمينيا بالمبكوب كركابهتم اعلى مجه جانتاب وداكم روث كرتاب اس نے کمٹ سے دام نہیں لئے اور ایک نشست کا وعفوظ میں جا جھایا۔عمالان عمار

. برقبان کی یہ لوگ فاطر داری بالخصوص کرتے ہیں۔

فصد مختظركه نم كواس بالميكوب مجرم كون من دكيماً يسكل وصورت تمهاري كيحد بدل نظر آئی۔ بھائی بند لمنے کی کارسازی ہے۔ چال دھال، وضع قطع سے تہاری شناخت یں دقت نہ ہوئی۔ برانے زخم ہرے ہوئے۔ ایک پیزمیس۔ اُچھلے کودتے۔ قص لاتی كرنے ازنين كافرا داسے بے كلقان جہليں كرتے وكيماسين برساني اوط گیا۔ ماشا دالند گھونے با ڈی میں خوب مہارت ہم بینیا ٹی ہے۔ داک کا رای کے طعام ظنے میں تما رانا ذبینان موسر باکے ساتھ باہمی دفص ریخروش اور زمزمہ بیروا نری۔ على ديل بن فزا فان قوى الجنسة تهارى زوراً زائيا ن دوب بروب مين تهادى اورتہارے دوست کی نیزیگ نمائیاں آب منلاطم می سل سنگ پرتہاری مجبور شمنا ز كى زىكبن ا دائيا ل انسب كود كي كر عوجرت موا عمادى خوش طالعى بردشك آيا -ہیمات کہ ستقل فرا قرمعدہ کے عادض نے اس خفر فلک زدہ کو ہمیشہ عشق مجا زی کی نشاط الكبزلول سيخردم ركا بعداختنام بالبكوب بعى طبيعت استمثيل المسالا بهرنهيس يائي-الطيخ بنج سننبه كو دويارتها ري اورضها نه بي ي د برسيفيض باب مولكا-النشاء التداكر حيات نيا ورى كى اور بأببكوب كرس مهتم ني بجر دعوت است بكھنے كى بيش كى توبار بارد بدارتهما را بهوكا-

تم یے فی طور اور کھل سے باتیں ہوں۔ بل میاں ضیافی الدین طول عرف، فدا عظم سیے گا۔

مرا سے سے اختتام بربنورہ صائب خاص تمارے فائدے کا دیناجا وگر۔ وہ یک جوجرت

مرا سے سے اختتام بربنورہ صائب خاص تمارے فائد کے کا دیناجا وگر۔ وہ یک جوجرت

مرا سے سے افراک کا طری سے طعام خانے میں محفل رفض وسرود جا کری بعینہ لا ہور سے

کرا جی جانے والے والے واک سے طیارے بین عمل بین لاؤ۔ آئم معصومین علیم اصلواۃ والملا کو ایک باطرین وعکاسان با نمیکوب کی آنکھیں کھل جا بین گی۔ وہ ایک نئی رمز جانیں

کرفت می نا طرین وعکاسان با نمیکوب کی آنکھیں کھل جا بین گی۔ وہ ایک نئی رمز جانیں

سے کہ اب بیک کسی کوسوجی نمین و

رفبن خبراندلت بخفر

## مولاناعبدالماجددريابادى كے نام \_\_

اے دریا یا دسے مولوی جی!

تم مرجع و منبع صدق وصفا ہو۔ فقر ضرتمادے طرز انشا و خیالات عالمیہ و طمادت انگر کا ملاح ہے۔ اس وقت سے جب ہوز کمتب میں طالب علم تھا ور میں منبی بھی نظیر ۔ ایک و وست منبی بھی نظیر ۔ جا مع ہیں بھی تمہا را پر چے صدق با قاعدہ دیجتا تھا۔ ایک د وست صاحت با طن ٹیخنوں کے اور نظر عی نبلون بھنے والے میرے جرسے بنٹر یک انتظالے مقعے بات کے اور نزعی نبلون بھنے والے میرے جرسے بنٹر یک انتظالے ایک ایک است کے دائیں ہوجا ہے۔ کا جہ بھے بیاست میں تمع ہوایت رونئن ہوجا ہے۔ ان کی زبانی بیٹ خاکہ ہما رہ مولانا دریا آبادی ایک ذبا مذبی دہریہ سے اور فل سفۃ اہل فزیک کی دائش و تکم ت کے دل سے فائل کے لئن قلب بر کھا و ایسے بوٹے کہ زبر بہت ہے تا شب ہوئے عارف کا مل بن گئے۔ ا د جو طعم میں نکلے تائی بیٹر سے اور فل اور پو توں نواسوں والے ہوئے مبالے اللہ ا

كرتا خا-ايك دساله بعلدتها دا نطباع كرده موسوم يرمفالات عبد الماجد اكي كوشه يس نگاہ میں آیا۔ مریساڑھے بن رویے گویاگولڈلیف مارکرسٹ سے پیکیٹ کی قبیت میں نے ده رسا درخ برااس واسطے كرا يام طغوليت من تها رااسلوب في بيندخاط تحا طبيعت كوتحبسس تفاكد ديكهول بهارس مولوى صاحب اوسط عمر مس كسس روش اوراوكس الك برخامه فرسائى كرتے ہي بھرا كراسے بعور ديجابضا بن تمنوع تنقيدى البته خشك اور بے دوح وا ه صاحب او يباہے ين آب نے بجبل كسرنفسى اپنى خود نمائى كاخوب دهنگ نكالا خودكونكيت بوكم سواد، ب استعداد، قصباتي ديهاتي اوربيكت موكرجوباكمال اللهم على عدا برمنه سائم سكے وہ محن اپنی خوش دو فی وحقیقت بنی كا تبوت دیں گے۔ دعيره دعيره - اجي مولوي صاحب إكمرنفني كالمجي ابك فن مب كرمركوني اسينهي جانبا-سعادت حس ننوایک داستان گستے خوار تھا وہ ہر علس بریابی واسستان گوئی كي شيخي لمجارًا تحااس الداز سے كدوہ شيخى بعلى لكتى تقى اوراس شخص برب ساخة بار بھى آ تا تھا تھا ری مرنفی باعث کو بہت ہوتی ہے۔ برضمون بس تم نے دالنس واکسی مروار بديمهر سيهي اولا بل مشرق كي فوقيت وفضيلت المل مغرب بريم تدن ومعاشرت سخن سخی بعنی ہراب میں تثبت کی ہے۔ سجا ن الله! اجھوس میں سے عنوان سے مضمون بن نفد کل با ولی کی ذون بختی کو تم نے اہل فرنگ سے داستان ساؤں سکاٹ جارج البيط اور طحكز سيكيس افرو و واعلى بتايا مولوى صاحب قبله! داستان مرائى ابك فن ہے بنملہ فنون سخ نسسے ول مہلانے کا فطرت حضرت انسان سے مِنشت بہداو د كهان كا مواعظ ومعارف اوربدد موعظت كافن آب جيسے فطب الاقطاب كى سلطنت ہے۔ اہل فرنگ اس براہ سخریر مین صنف دھل با و لی كی تكركبوں كم المِين مُحَة

خلاصة تمادے مضامین کا ہے کہ اہلِ فرنگ بیشر کا فربیں اس لے ان کی ہر

شے بتنال ، بُری اور سرا با قباصت ابل مشرق کی ہر جیز آ بیمن صداقت ۔ ان کے جو کے بھی ہے۔ کم استعداد اور جاہل ہوگ بھی فاضل اجل اور علامت الد مر جیران جول کہ کا اور علامت الد مر جیران جول کہ کہ استعداد اور جاہل ہوگ بھی فاضل اجل اور علامت الد می کس د نیا ہیں د ستاہے۔ اجی سولانا ، برط ارونا رزق کا نہیں ۔ خوش فرو تی اور فر جن تر بنیت یا فقہ سے کو گی شخص عاری ہو تو بلا سنبہ وہ تو نہیں دوسے کا دوسرے اس کو د کھے کہ البتہ دو ہمیں گے۔ اس بارا م کی فصل ملک پاکستان میں لوجہ فرط برود دست اچھی نہ ہوئی قبلی آم اجھی قتم کا مندی میں سابط ستردو ہے من نہا مجن تنہ ہے آب سے دریا با دمیں کیا جا و اجھی قتم کا مندی میں سابط ستردو ہے من نہا مجن تنہ ہے آب سے دریا با دمیں کیا جا و اجھی قتم کا مندی میں سابط ستردو ہے من نہا کہ تنہ ہے آب سے دریا با دمیں کیا جا و کے آب سے قصد رسد بھی کے کا کیا تو اس فضل نے خاصم ست وجدال میں ترسیل کی

صورت کیا ہوگی۔ دیکھنے خفانہ ہوجئے گا۔ فقیر کا عادت بزرگوں سے شوخی و شرارت کی ہے۔ حالانکہ خود اس کا شمار بھی اب بزرگوں میں ہونے لگاہے۔

عفو كإطالب خضر

## محربین ازادے نام \_\_\_

سنائج حضرت اعالم مرزخ بم كيون كركز رتى ہے - قياس كرتا ہوں كربى بى اليك سخت آب كى ، جوآب كولم الكر به كلاتى تفى د لم ل آب سے ہمراہ نہيں ہوں كى واقع بى ازا د ہوگے جند برس كاتو قف الدے ۔ پھر خنت ميں قيام ہوگا اس محلم وسئے كه محلم وسئے كالم وسئے كال الب مي سفق ہوسئے كه قيامت كا دوزاب آيا ہى چا بتا ہے ۔ چودھو بن صدى لقويم ، بحرى كے افتقام ميں عرف بنت سال باتى ہيں وعلا مات بھى سب بهان ظاہر ہو چلیں ہے جائى ، كھلے بال بالدي

نکلی زن ومرد کا اختیا زمطار پہپان میں دشواری ہوئی و جال کی جیٹم مک اسمار بیلی موسے دایان کی سنجید ہے کہ پیدا ہوا۔ اجی حضرت اب دیر نہیں ابہم سب اس ارض موسے دایان کی سنجید ہے کہ پیدا ہوا۔ اجی حضرت اب دیر نہیں ابہم سب اس ارض پاک سے رہنے والے دوز حشر کا انتظا دکرتے ہیں۔ حود قصور وشراب طهور سے خواب دیکھتے ہیں۔

ان نرکوره مولوی مالک لام نے ایک مضمول لعنوان فرحین آزا دنبام غالب الب برجه برکوره مولوی مالک مرم نشاع عصراحد ندیم قاسمی نے یہ برجه محمد کوست عاددبا۔ مضمون برط حالو جرسے ما دے میری زیرہ سی انگھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ با ورزکیا کہ جو کچھ برط حتا ہوں وہ آپ نے مالب کے احوال میں رقم کیا۔ میں تمادی نشابر ازی کی دلکبنی پرم تا ہوں اور آب جبات "تمهاری ایم باسمی ہے گلت ان اردو کا جریدہ نہاک کا کرنگبنی پرم تا ہوں اور آب جبات "تمهاری ایم باسمی ہے گلت ان اردو کا جریدہ نہاک کا کرسے ہے۔ ہے تو بہ ہے کہ تمها داطر ذاس افسان میں خوب ہے۔ اس نگ آن بنتی خضر کلارے تہے۔ ہے تو بہ ہے کہ تمها داطر ذاس افسان میں خوب ہے۔ اس نگ آن بنتی خضر

كوب عدم عنوب معلى مصرت يتسليم ليجية كاك عالب كا ذكر قلميند كمرت وقت آب نے پی تعصب درعایت داری کی اپنی آنکھوں پر باندھی۔ جوا قتا سات مالک رام صاحب نے" آب حیات "سے اپنے مفمون میں نفل سے بیں وہ ظاہراً اس ساع کی تعراب بیں ہیں گرہیں فی الحقیفات سخر بر مہلو دارسے سچوسے وا ہ اکس خوبی سے ذوق سے مفایلے میں غالب کو دھایا ہے اور بے چارے براد اسے کام نزونظم میں کیا ۔ مخلي بين - أبيسن يول ابن استاوس ادادت وعقيدت كاحق اداكياريه في نفسة ال وادبا سنبے-البتہانصاف کاخون ہے دردی سے کیا۔ نا تدسخن صا شے الراسے کو معرض تحرير مي تحل اور تا بل جاسي نه سخن بيروري وجانب داري مي توغل جا سي-حضرت برحزده گیری وعیب جونی تهادے فرف شا بان نہیں آپ پرمعلوم ہو کہ اسدا لتُدغاب كواب بمدوكل نے دنيائے سخن الدوكا سكندر ما ناا ورا ب كاسا د خافا فی منددلوں سے انزے صاحب اورافت ولطیف بازی مدار شخفیق مرگز نهیں ہوتی۔ فقرف ال قترا سان كوريرها توغف مي كمولا نقليس ال كى درج ذيل واسط يا ددلى في مے بس ان کو دیکھے گا پھر اپنے قول فیصل بہازروئے انصاف نظر نانی فرمائے گا۔ ١- نفل عبادين آب جبات بمرا صاحب كواصلى سوق فارسى كى نظم وننزكم تفا ا دراس كال كوانيا فخرسمجية مقع يلكن جو كرتصا نبعف ان كى اردومي جيى بي اورجس عرح امراء ودوسلت اكبرايا دمي علوسة فاندا ن سے نامى اورميرائے فاری ہیں۔ ای طرح اردوئے مطالے مالک ہیں۔ اس سے وا جب ہوا کہ ال لاذكراس ندكره يس خود كيا جلت يه

مولانا فرحبی اُ ذا دصاحب اِ افسوس کی اِ سب تم نے اس او چھے دار کو جا تر جانا۔ میرزائے فارس غالب کو اس لئے کہا کہ علاقہ ان کا نخبِ اردوسے ٹانوی رہے۔ رئیس مادہ اُن کو نبایا ہے۔ دتی کانہیں۔ آگرہ کا اور طلب برہے کہ نامی خضے توحیتیت خاندان کی بدولت إخوب صرت نوب إتهادامته كمما مول-

ر نقل عبارت آب جبات بُراس میں کی خصیل کور زدا اہل ہندمیں فارسی
سے باکمال شاعر تقے رکم علوم درسی کی تخصیل طالب ملا مہ طورسے نہیں
کی اور حق پوچیونو پر برسے نیز کی بات ہے کہ ایک امبر ذا د سے سے سرسے
ب کی اور حق پوچیونو پر برسے کا با کھا تھے جائے اور وہ فقط طبعی فوق سے
ابیجین میں برزگوں کی تربیت کا با کھا تھے جائے اور وہ فقط طبعی فوق سے
ابیے ندیک اس درجہ کمال کے بہنچائے ۔

گویا عادہ بالتخصیص الم کاکرتے ہوکہ شاع با کمال زبانِ پہلوی کے نفے زبانِ اردوسے شعر المحال نے باردوسے شعر المحال میں میں مزیر وں میں رسائقہ ہی ان پرطعنہ ہے ان سے امیر زا دہ ہونے اور علوم درسی سے فیصنیاب مذہونے کا۔ ا

سر "تصنبفات دو مین نقر بنا ۱۸۰ شعر کا ایک دلوان انتخابی میکوشدای می مرتب به کرمی اور کجیم تفرق مرتب به کرمی اس می کچیه تمام اور کجیم ناتمام عزلیس میں اور کجیم تفرق انتخار میں مرز اکا نام بندہ اس سے ہزادوں درج عالم معنی میں کلام بندہ بلکا کر ننع لیسے اعلیٰ درجہ دفعت پر واقع ہو میں کہ بمارے نارسا ذہن و بل ناک بنیں سنج سکتے "

سجان الندا بنده پرولان تنقیص کوتم سے برق مرکون جانا ہے۔ خوب بطریق احن فرطتے ہوکداکتر کلام اردو مبرز اکا ہے معنی ہے جس کوکوئی ہنیں سمجھ سکتا۔ جو کچھے کتے ہوخطائس کوآپ سے اُستا دووق کے مطابق حال یا آہے۔ خافانی ہندکا کلام بیشتر البترالب ہے کہ بوجے صنا نع برا لغے سے بوجھل ہونے کے مفہوم اس کا صرف ان کے شاگردوں سے لہشتیں ہے۔ خالی سے خالی اشال و مناظر سے بیج میں سے کا لے غالب کے بارے میں جو لکھا ہے بوجہا من اندا سے ہے۔ سے خادج اندا سے ہے۔ مارت آپ جبات جو اس میں کلام نہیں کہ وہ اپنے نام کی تا شرسے ہے۔ مقل عبارت آپ جبات جو اس میں کلام نہیں کہ وہ اپنے نام کی تا شرسے ہے۔ مقل عبارت آپ جبات جو اس میں کلام نہیں کہ وہ اپنے نام کی تا شرسے

مفابین ومعانی کے بیشری شریقے ۔ دوباتیں ان کے انداز کے ساتھ ضعوصیت رکھتی ہیں ۔ اول ہے کہ عنی افرینی اور نا ذک خیالی ان کا شبوہ فاص تھا۔ دو سرے جونکہ فارسی کی مشق زیا دہ تھی اور اس سے انہیں طبی نعلق تھا ۔ اس لیے اکثر الفاظ اس طرح ترکیب دے جائے کہ لول اپل بندی تھا ۔ اس لیے اکثر الفاظ اس طرح ترکیب دے جائے کہ لول اپل بسی اس طرح لو لیے نہیں کہ و شعرصا من صا من میں کے ہیں وہ لیسے ہیں کہ جواب نہیں دھھتے ہیں۔

مولانا اعرص خرا میں اس بغض معاویہ ی جواب دہی کہوں کر دگے۔ مبرزا کے کنز کلام برلا یعنی خرافات مام ونافض ہونے کا حکم سکایا ، جوچار با بنخ ننعرصاف ذبان مستعلی من کل گئے ۔ یعنی انفاق ۔ وہ البنہ خوب ہیں اس عبارت کی نزری مستعلی من کل گئے ۔ یعنی انفاق ۔ وہ البنہ خوب ہیں اس عبارت کی نزری میں آب نے مبداللہ فال اوج کے حالات درج کئے ہیں۔ گویا غالب کے کلام کواوج کی شاعری میں آب نے مبداللہ فال اوج کے اخریہ رقط الزمو" انفاظ جستی اور درستی سے بائر سے تھے کہ وہ مضمون سے بھی خریہ رقط الزمو" انفاظ جستی اور درستی سے بائر سے تھے کہ وہ مضمون سے بھی خریب تقال میں مطلب کچے کا کچے ہوجا آبا تھا اور کھی کچے بھی ندرہ باتھا گئے موجا آبا تھا اور کھی کچے بھی ندرہ باتھا گئے موجا آبا تھا اور کھی کچے بور میں آبال میں وارم برزا صاحب پر کاری اور مخت کرتے ہو میں آبال میں کورٹ کی کورٹ کی کورٹ میں وارم برزا صاحب پر کاری اور مخت کرتے ہو میں آبال میں کورٹ کھی کے برانداز فا عدہ انتراف مرگز نہیں۔

٥- نفل عبارت آب حیات الاس فبوعها نام مبرزان خوداردو نے معلے الکھان خطوط کی عبارت الیں ہے گویا آب سائے بیعظے کل افشائی کر رہے ہیں ۔ مگر کیا کریں کہان کی بائیں بھی خاصی فارسی کی خوشا ترانٹوں اور عمرہ ترکیبوں سے مرضع محدتی نقیس بعض فقرے کم استعداد مبندوست با بول کے کالوں کو نے معلوم ہوں تو جائیں ۔ یا ملم کی کم دواجی کا سبب ہے دیماں آ کے مثنا ل ان معلوم ہوں تو جائیں ۔ یا ان مطوں کا طرزعبارت بی ایک خاص قسم ہے کو ان کے مطام نشرے وی میں ان مطوں کا طرزعبارت بی ایک خاص قسم ہے کو ان کے مطابع نشرے وی میں ان مطوں کا طرزعبارت بی ایک خاص قسم ہے کو ان کے مطابع نت کی نوخیاں اس میں خوب ادا ہوسکتی ہیں۔ یہ امنی کا ایجا قطا

کہ آپ مزا ہے بیاا ورا وروں کو تطف وے گئے ، دو مرسے کا کام نہیں اگر کوئی چاہے کہ ایک ناریخی حال یا اخلاقی خیال یا علمی مطالب یا د نیل کے معاملات خاص میں مراسلے تھے تو اس انداز میں ممکن نہیں ۔ "

مولانا برزائے چا دے کے کلام کوتم مقصفہ دہرسے مٹایا اب ان کی اردو نرسے کا دی سے کا دنا مے پہانی بھیرتے ہولا اردو تے مطلان کنا ب لاجواب ہے۔ کمتوب کا دی سے سن کا دنا مے پہاری تعرف کیا گئے۔ سرا ترفقیص دخلوسے - مذمیرزا کو نا ظم ملنے مولد ننا د۔

مزیدا فتبا سات مولوی الک دام سے ضمون میں ہیں ۔ میں درج نہیں کمر قارسب سے تہا دانعصب و کیدنے غالب کے با دے میں نما یاں اور ہو بیرا سادے کا ساما ذکر غالب جو آب نے اب جیات ، ہیں مرفوم کیا اس سے مقصد یہ ہے کہ نام اور کام اس بیم برسخن کا حقیر ہوا ور درج اس کا ستا وقبلہ صفرت فاتی فی ہندسے کمر قراد پائے۔ اسپنا سا وسے آب کی عقیدت وار دات کی ٹھر کو قدر ہے میکن قبلہ اس سے کیوں لازم سمجھتے ہوکہ غالب کی عیب جو گئی میں مدیر جیلا کا کی جو لوی مالک دام نے جو غالب سے خلاف آب کی فر دجم م اپنے مفہون میں مواج کی ہے اس سے فلم نے یہ استنباط کیا کہ حمد ولغیض سرشت انسانی میں رہا ہوا ہے۔ اچھے ہے دبا انسانی ہرودا کہ می کے حون میں بھی یہ زمزا ابگردش رہا ہے۔

یس اب اس بادے بین قطع کلام کرا ہوں۔ غالب کی سخفتر رہ اب بھی الاسے ہو؟ نہادی مرضی-

فلا بسجان آب وكل كي كجد باتبي سنية كا-

آپ کی پیشین گوئی اپنی تصنیف بے بہارہ بنزیگ خیال میں زبان الدو کی ترقی بعذافزوں کے باب میں افسیس بوری ندمو فی - فسایہ وفسون وشاعری میں جندصاحب طبع لوگوں

ن نام ببرا کیا بیکن میروسیاصت، سواسخ نگاری تاریخ می به نشنی ایک آوه کتاب کسی که می بین کمهاگیا مقاله به کا دون وان ادب البته به نشاری ادب براه می است که و بی بنین کمهاگیا مقاله به کا دون وان ادب البته به نشاری ادب براه می تبله و نیائے سے اب بهال سب کر بران بوٹ کی کتاب دیکھنے کو تفیع اوقات کی میں قبله و نیائے سخن میں بیال اب محقی لوٹ یس به مالت اب بملی نظر منین اتن اس واسط کر معالی و جامعه بال مام معلم ان ورکم دان دو باسٹ و راز قسم دیل بویلی و بین ایر بعض مال اجمل صفوات کا نفرن کا مل ہے۔ سخن وا دب کی نظر پر کا عمل جاری ہے کوئی وفت آئے کا اجمل صفوات کا نفرت کا مل ہے۔ سخن وا دب کی نظر پر کاعل جاری ہے کوئی وفت آئے کا کہ نشاع می میں سے مشاع ی نکل جائے گی ، نزا مز دہ جائے گا۔

ایک شا مرکامل سیا لکوت میں پید اہوئے۔ الم مور میں دہے۔ ڈاکر فردا قبال کہا۔ آئیں۔ وہ آب کے بیر وس میں دہتے ہول سے۔ طاقات ہوتو فقیر کا سلام باننظیم کردیجے گا۔
اور یہ بھی پہنیا م دے دیجے کا کہ آپ کا کام بلاغت نظام سب کاسب دیل بورے مطالب فوالوں، فقیہوں کی ندر ہوا۔ کوئی اسے برط صانبین بھیتا ہیں مطالب عیلی سے اپنے ول کے نکالتہے۔

فبلہ! یہ طویر نگسٹاک، یم بھی تم کو نہیں پہنچ کا سوچا ہوں کہ بہنیا وال تو کیوں کر۔
ابین اس عالم اودعا لم برزخ کے انتظام ترسیل ڈاک جھ پرجہوں ہے جیر بہاں میرے علے
بس ایک مولانا مظہرا لعجائی سے بیں فقر پرشفقت فرماتے ہیں جنات ان کے شاگرد ہیں
ایک دوکوا ب خوروں میں قید کر رکھا ہے اب کانا کھا تا ہوں ما بعداس کے ان کی
ضدمت ہیں ماضر ہو کرمع وض کرتا ہوں کہ جن ایب کو یہ خط بنچاہے ہی اس مورکر دیں بتوقع
محل وہ عذر نہیں کو بی کرمع وض کرتا ہوں کہ جن ایب کو یہ خط بنچاہے ہی اس مورکر دیں بتوقع

تبسکے استادملک انشعرافا قافی ہندا بدکے باس بیطے ہوں تومیراسلام فیرائوں کرد سے اسلام اللہ اسلام اللہ درسکدورت کرد سے اللہ اسلالی اسلالی ماں بھا درسکدورت

با في بع وه ملت توجول سم ؟

کم نظر خفر

فہیدوریاض کے نام \_\_\_

اع ع ع إخط بها رى صالح، مركن اور است كو فهيده كا بتوسط شفين كرم احدثديم تاسمی صاحب بہنیا عنی دل کھلاکتم نے اتن دن کے بعد یاد کیا۔ کھولا پڑھا یہ آ ب كاحان اس مردك افرده واكرده يرسه ورن يس سزا واينحيين بركز نهي وعن اي ذرہ ہے مقدار ہوں۔ادب کے سالکول میں نہیں۔اس کے در اوزہ گروں میں شا رکراو۔ كنا بون كاكيرًا فيع كوكهو- فإن زبان الدوسي شيفتكي دكهنا بهون اور نشر يمن سن سخن كرف كانتوق بعطية وت عنزعس خلاق اعظه في المحد وم دكمه ودق بيديرالفاظ ك بےروح طوط بنا بنا لیتا ہوں۔ وہ بھی برشکل مروج طرزجہوے ظلاف ابل فرمکے دنگ دهنگرم عزیره من عبارے بی آنی ہوانہ بھریئے کاکہ وہ بھسط ملئے۔ فیتر جانتہے کہ کوئی سخرمینوزاس تے الم سے معرض وجودیں الیبی نہیں اکئ جولا گن حیات سام بو-ببهان إزندگی بھریس ایک ورق کیاایی سط بھی اگر حضرت دا برسط لو کی اسٹونسن دهمة التُرعليد كي جيسالكه ليتاتوخ شخش اس مرائع فناسي جاتا- ١ ب مرو ل كابيمراد اورناكام بيكن يح بوجيوتو يعم بحى لغوب بلافهك ذوق جيح ركهنا ورشام كارسخن بطف اتھانے کے ملکہ برشاوا ب فازاں ہونا جا ہے ادی ناشکر لیے وقعے کوئی مطلب بخول احسن ادامة مواتواس كاكبايشام سواران اوب اور فن محصاصان كمال المراب سے ہوئے کہ ان کی تصنیفات کی مبرکل عمر کروندگ نیو جلنے سے بات ی بات دستیں

بات كنا بلهيء كولُ كيمي نه كهول اس سي كيا فرق - فالق سے يواه كواس كى تحليق مالدار يرزك ننل يخش مو ايك مثال مير ع في من من أي ابل الكسنان ك سخودون من اير عصم سے تناذع اس بات می ہے کرٹ مکسیدری مثیل بائے لا دوال ٹیکی میرنے لکھی تخیس یا کہ ان كو مكھنے والاكوئى اور تھا بيں اس كو بحث فضول كروا نما ہوں - اس واسطے كە تمثيلوں كا محروحن ونعنه و دانش قائم ودائم ، امروجود ان كولكين وانسه كانام بين جانس مواكمترى دبوالی شکی اس بندی کی چیدی سے کیا حاصل اصل بات سے ان پرشکوہ تمثیلوں کا دیجد كرخ ينه بي بهاحن دن الدنى فطرت كلب ريدللك نسط يتمع فرود ال بحب اللم سب جراغ جلائيس آگي يائيس الدرونق مسنى كى اكى وجهسنو و بالا جوئى -يس جب اس عالم كانصوركرتا مول ال تثيلول كے بغيراورا بل شرق ومغرب كے ان شام كا دان عظم كے بغيرو خون جگرے كھے گئے توليج مذكواً ما بعد الغرص طالب ما أي و دوسنووكى وسعادت حن مطورونقش برآب سيسته اوران كے نام كوئى جيتا ہے يا نيبن ا اس سے ان کوکیا فائدہ وہ اب ہادے نے وار اینظیس در اورد کرا مزوف اور ویک سکے بن ففرحفر كسّاب كرجوان كي سيرعقل ونبيش وبطعن كا بل بهو، اسى في وه تصنيفات لكيب اوروه بانبس كبيس ابك ابل فرنگ جان ڈن كتے ہيں كه كو ئى بېنزاس دنيا كاجزيره نہیں۔سب اوی ،خواہ کسی دور کے کسی ملک کے ہوں ، ایک ہی براعظم کے خطے اور ایک المح جم كے عضابيں اس لئے كھى ير بوجھنے كونه يسجو كرمبار السس كا المعتاب كيونكه ير مباده خدتماراب صاحبة جوشام ي كرتى موروه كوياتم نبيل مين كرتا مون نغمه ونوحرك دل كا اينك-

جرناک الندا اندا ذنظم کاتمها دادل نیس به واسط شاعری سے مناسبت طبیعت دیکی ہور سی کی زبان انداز نظم کاتمها دادل نیس به وی کوئی سمجھے نوا مفوم بلے نواحن نگارش کے نیاہ اور اس کے ساتھ جو بات کنا بر لما ہے جو بک، نیا وط نہیں، تصنع نہیں لفاظی نہیں

بهال اب بقراط شاعرى كے چیلے بین استعاران كے متبحدد ماغ سوندى وموزوني طبع كاكي، كسى تعرب كے شابان نبير ميں مذنع كى مذخلوص صدافت كره دار باتيں الفاظ وہى كھے یے فرسودہ، تعنت اصفہانی وہندی وعربی ان کی المبتہ مرعوب کرتی ہے جو خشی تندی نر بی درج کرتے ہیں وہ الفاظ ان لغات کے بحضرات نظمین خرج کرنے میں ورج ک شاعری اسے کیئے۔علامات کا نیا ڈھکوسلاا نہوں نے ایجاد کیا ہے۔ مہز اسب سخن کا اسسے کام بیتے ہیں۔ ذہن ان کا گرفتا راعوعاج ہوا۔یہ بسے خداق ہزادسر اوتلہے۔ان کے اشعا د كادير مني نهير كل يا تلب به انتخاص برعى مي كمتفدين ومناخرين في والعامى كى جبك مارى اس واسطى كربديت وعلم علا مات سے نا آسننامے محض تھے گردا ب معانى والفاظ كاسليقه ان كونه تهارول بى دل من جان كيشس ودا بره برنزوميرندا الدالية خال د الموی سے اولی تر مجکہ خود کو قصر سخن میں دبیتے ہیں۔ اب سی کوان کا کہا سمجھ میں آئے بان آئے۔ اس سے عز من ان کونہیں۔ خدا کاشکر کم نا ہوں کہ تم اہل ولا بہت سے ماحول نومی بهى داه فن سے نہيں عظليس حبتي من داستى وجگر كا وى درسخن سے منه نہيں جيرا-تا بانی ودرخن انی ناکارش کی برقرار رکھی بکراس براضا فد کیا-اعتراصاتِ نقادان محققین سے وصلہ نیاریشے کا بدلوک ہیں داہ سخن سے عول قوت بامرہ وسا معسے موم آگئی سے ہے آگاہ- انہیں سے بارسے بیں باری تعالیے ام الحقاب فرآن میں فرما تہے اضم اللہ عنی بالتحقيص اس د باست يس وه جوخ دكوا سلام مين دگر واست بيس ان به اس ارشاد الوہی کاصیح اطلاق موناہے۔

صاحبه ولا ببت کی ذندگی کی حقیقت فجه پرخبول سے کھوکبونکر رستے ہیں۔ کیا
سو جے ہیں، معاشرہ کیسلہ بہاں کا حال فقر کیسے معروض کیے۔ ایک مرت سے بجی بات
بہاں کسو کو کنے نہیں دیتے : بنجہ بیسے کہ دروغ کو ٹی ہر ننہری کی فطرت نا بنہ بنی بنازم
ریا وجہالت ہر جہاد میت عظا محیں مار ناہے اس ملک موسوم ہر باکستان میں اب

اكرده يحتي بي توصرت اخرتنا سعلان اخلات ، بران خرقر بوش ، صوفيه كرام ، قائد بن ذلیتان اود جهاجن ان کے علاوہ ہرکوئی ہوں کئے جینے کوجیتاہے، سانس لیتاہے۔ ذیرہ البتة اس كونهيں كرسكتے بياں برنے لطبعت الصف درس ہے جندون دو با اصفت كے عول كداليس الخضيس كيرسے عادات تهذيب وسائنس وفن ونغرور السيے الرائے كےدرجي ہوئے۔ كتے ہيں يرسب خوا فات ہے۔ يها بعرف التّد كا نام دے كا ـ كويا كم الندان كى دا نست كا دنگ و بوئے عالم برچين بجبيں ہے۔ خدا كى فوجدارے ہيں-المع دن بسنے اپنے اوا کے مفود کی اردو کی کتاب دیجی جواس سے مدسمیں مروج ہے يس في خيال كياكه دينيات وند جبات كى كتاب سع مرود فى غلط حيا كبونك اول سے اکومضابین مسائل دینی وقصص سلاطین سلین درج شخے- وہ بھی پھیکے ہے مزہ ۔ مزکوئی حكاببت تما نناو حرب كى جن سے تنجبل بيچ كاجِلا پلئے، خرب و مهم كا حال، خركو أن تسجر كا ننا كا دكم إذ كارنظيس توابسي كرذ بن طفل كواس مي خوشي من محوفضيلت غا دروزه يريك كى شاندس يى نے سريٹيا الماحول ولاقوة و و كيسے جابل بے ذوق نوك تھے جنوں نے بچول كے لئے بركتاب كھى كياوہ خدنج نہيں دہے ربكتاب كيا تھى بندنامراس كو كمدلويؤظت كي نقريراً رائي كمدلوا بل ولايت كے بيجاس عمريس تصاويمدنادك ے مرین لائد نہ سگر دواسٹر وسٹ کی تصنیفان بڑھے ہیں ہم جو بُوں کے خیالات ان مے دلوں میں بدا ہوتے ہیں۔ تون شخبار ماگئی وروز افر وں برط صی سبے مطالع میں استعراق بوناہے-ہا رے بال البی كتابيں بى بنيں كوئى الكولكھنے والانيس-افنوس إافنوس

حماب کی کتاب دیجناہوں یا بوالعجب سوال تفریق کا دیتے ہیں کہ ابوالحن کے والد کولانا کفا بن جبین کی ابوالحن کے والد کولانا کفا بن جبین کی نبیعے کے دلنے یک صدیمیں۔ بیس انہوں نے براہ سے کے دلنے یک صدیمیں۔ بیس انہوں نے براہ سے کے دلنے یک صدیمیں۔ بیس انہوں نے براہ سے کے دلنے کی باط

پر جھالا و بجبری ہے اس کی وجر ہی مدسوں کا تعلیم ہے۔ اس تعلیم ہے توجا ہی ان پڑھ رہا الا مرغز الدوکوم ہادیں بعیرس جوانا لاکھ ورجہ بہتر تھا۔ اس تعلیم کا نیتج ہے کہ کمرو عبادی سے جال میں بجنسے ہیں۔ صبح کے اخبادات سے علاوہ کچھے نہیں بڑھے اور سا را دن قرم وریا سن کا غم کھاتے ہیں مِقہوری و بے بسی کے با وجود سی کو خاطر بس نہیں لاتے۔ عدا ب المی اس کو کتے ہیں۔

ئهاد سينفر لندن بين ابب برجيم وسوم بزاتوا داكرزود، چيتاب كسي تحيل شاك يس قفقا ندوس كے داستان طرا زعظيم سكندرسا نزنتسبن صلحب كر تكھے سات تقول مے نراج پرچے کے خمیر ادب برددج ، وفع بن ان کوملاحظ کھے کا ولا دب عالیا لطف يجيكا - اخى المكرم خدكا طم أيم دورا ورومرے الكش مرجول كے جامع ہيں- ال كى عنايات فرما تی سے بیقصے روا ہے وا ہ اوا ایک قصدان میں سے اس طور سے کہ ایک متنا درست كالمكنه وسال خودده اكلتا مطر ماايك دلدل مين براسيا وزيجوم وحشرات نياس كالمعون بن سكن بنايا ہے اس كى جھال سے مؤدو بيداش بلتے ہيں وہ طمنا دلدل ميں كوبتا سے اوم بزارون كير مندين صعب اديراً جاتي بي الكون فنا موجلتي بي طهنا بتنا الديوهك ہے۔ ادر کبرسے فنا بھی ہوتے ہیں نیکن اس گلتے سڑتے کندہ چوب سے جیٹے ہیں اپنے کھنے کوجھوٹے نہیں بس اتناسا قصدے عبارت آرائی نیس براید سخریسے وصرقع بنا یا ہے کہ جول نیس سكتے صاحبه عب نے مربع صانوسوما كر فعدمير الديب سے دمسا ذول كے مال كے مطابق ہا بی تھے ہاں کھے کون ؟ اسکندرسا ٹرنتسین سے بارا ن درمندوراسٹ گوہگرے كَمَا وُكُونَ مِهِ فِي السلامية اسلاميس بيدا بونے سے رہے- ايك سعادت حن موسال نفےدہ فن کاروں کے زمرے میں آئے۔ اجارہ داران نرسب کے طعون - اعمی کسی دوزیاں عِنىدين نعره نن بول كے كركتب اس كى برسرا نما رجلاؤر ندكوئى خريدے بندير هے ال كى بجاتے براصومولاناعبدا لماصدريا بادى محارشادات كوباداستا نورم مورخ اسلام صزت بم

صاحب لمتخلص حجازى سے قصہ لم سے روسی بروروجرات الكيزكو-

صاحبہ إمبر المان برجب فون " بين ايك ضمون لكفنا جائى ہے كہ تم ميرى صنيف كھو إيوا اكن " كے بارے بس برجب فنون " بين ايك ضمون لكفنا جائى ہو ماس بر تلحظ كاكما ب كواس سے روفت ہو جلتے گار تم جومبرا كلام نز براھتى ہو كو يا مجھ براحمان كرتى ہو مضا بين فقير كے بور خالى الم نز براھتى ہو كو يا مجھ براحمان كرتى ہو مضا بين فقير بوكجيج بين اكثر وں كو مفهوم ان كا با تھ بين نہيں آئا - بين خودكو بهلا تا ہوں كہ بين فياب اس كو بالا أن ول كے نام مضا بين سے دوي بين كمتوب لكھ بين شوق بين المى كيا ہے۔ اس كو غبنمت جانتا ہوں اور ابنى خوش نفيبين تصور كرتا ہوں -

اب کویاد ہوگا ایک کتاب میری تقریباً بست سال پید" بیس سوگیا دہ سکتے مطاب ہے مطبع میں تھیں، وہ الارت ہوئی جن اصحاب نے اسے دیکھا اس کے مطالب سے مطالب معنی نہ سمجھ سکتے جند ایک سنے بھا نیا کہ میں نے کیا کہا ہے اور فن طز نکاری کے ڈھنگ کوسرا ملے۔ اب جو پیشین گو ٹیال میں نے اس میں ازراہ کشف تکھی تھیں۔ وہ اس قلم وہ بن ایک ایک ایک کر کے بوری ہورہی ہیں ساحول نا سازگا دمیں اس کتاب کا نقش دو کم چھینے ایک ایک کر کے بوری مورہی ہیں ساحول نا سازگا دمیں اس کتاب کا نقش دو کم چھینے کی نوبت نہیں اسکتی اور بہلانقش و کا و مخود د "سے مصداق ہوا۔

میراقیاس سی کامقتضی ہے کہ بہت سے بخنود اکا برملت بہاں کے فیصسے افردہ ہیں۔
اور وجاس کی ہے ہے کہ بہیل سکا بہب اُج کل ان کو آئینہ دکھا نا ہوں مقصود اس سے
دل افرادی واللّہ نہیں ان کی ہنسی اُڑا نا نہیں بحض بہ چا ہنا ہوں کراسینے کو بہجانیں اُگئ ہم ہرا بہت با بہر دولت خاکسادی کو دھو ٹڑیں بخود کو ان سے خینفت میں کمترا ور فرو ترجانا۔
ہرا بہت با بہر دولت میں اپنے باطن کو آئیر دکھا نا ہول تو ہول اُنا ہے عفر بن فنن و فجورو برو اُنا کہ میں مان ہے جومیرا وہ سب کا حال اور استہاد فقط اگر ہے تو یہ کہ صداقت ان لوگوں کو نا قابل قبول ہوئی۔ اصل کو سویر دوں میں چھپاکرد کھتے ہیں۔ جنت الحقاء بیں رہے برمر میں۔
برم مرمی ۔

اورسنوا کی علم اوب ، معنافات الهور کار ہے والا- انگلش زبان سے ااشک محض اس نے ایک برجے بیں فقر کی کتاب کھویا ہوا اُفق ، پر مکھاا ورمیری بنبت بی کھاکہ بہ جا بل المجہول محض العن سے نام ب نگارش کی ہنیں جا نشا بہری فشا نہ تکاری پر چیستی کسی میرے ایک شاگر دیے سے بادت کونشان کر کے پر جی فیے بادسل میں بھیجا۔ مجھ سے اجا ذہ اس کا جواب دینے کی چا ہی بیسنے اجا ذرت نہ دی اس واسطے کہ کیچھ نہ یادہ اُچھا کا بھر بہری تحریری تحریرس سے دل نشیں ہیں تو میں اس کے مزکروں آؤں۔ دو این دانست بیں مجیج موالا۔

ال صاحب ایک شکوہ آب سے فقر کوہے۔ ہما دے ایک دوستِ عزیر فہ الحلم لفت علی میں لندن پہنچے ہر جبندکہ تم لفت علی کے اہر ارض جر من سے تہیں سے کو داک برتی میں لندن پہنچے ہر جبندکہ تم کو اطلاع انہوں نے اپنے ورو دکی کر دی تفی عم نے لوجوہ ان سے ملاقات کر نامنا ب منسجہا۔ وہ بے جا دے دیئے ہوئے بنتے پر نہیں و حوز ماتے بھر سے معلوم ہوا نم و اسے نقل مکا نی کر کے کہیں اور حلی گئے ہو۔ ہما دے دوست بے مدالوس اور شرسار موسے۔ اب تم کو کوستے ہیں۔ دی بھوصا جبرا یہ بات اچھی تہنے نہ کی۔ اب تم کو کوستے ہیں۔ دی بھوصا جبرا یہ بات اچھی تہنے نہ کی۔ اب خط کو حرم کرتا ہوں و فر ان بیا ن اور علی ہوا ہے گا۔

دعا جبری کا بتو قع ہوں تہیں بہنے جا ہے گا۔

دعا جبری کی بی جا و خوا کہ سے تمار اانداذ بیسلے بنے نئے دیک اس میں بدیا ہوں۔ خدا عافظ!

جربيت كاطالب بخضر

## راؤر باض الرحن کے نام \_\_

ابنے گرواور نه الیونی سوائی داؤریاض کی خدمت دبس برنام بندگی بنسکار۔

ب و فن صبح کا ذہب ہے۔ مرغان سحری وا مامان مساجد نزق و غرب و شال و جون بست اذا بنی دیتے ہیں۔ دن بیب شنبے کا کل سے اخباد کے حساب سے ٹوال لکم میں دسویں، مکھر کی چوھویں اور نومبر کی انتیسویں۔ اجباد کا ہون منبر البند وہی دہے گا۔

گردسویں، مکھر کی چوھویں اور نومبر کی انتیسویں۔ اجباد کا ہون منبر البند وہی دہے گا۔

آب سے حسب ذران و ہرابت ابھی ابھی ہوگا کی حرکات اب جب جسد خاکی برف کا د گا ہوں تین منط آلتی ماد کر بیٹھا۔ سانس کھینی مما ایو گئی سے بتا سے ہوئے منت بھی ابعد باسرہ و ہوار سرکے بل ہوکہ نئبر آسن کیا۔ درج کر شدید جب با میں جب با ہوکہ نئبر آسن کیا۔ درج سے کہ نامہ کی ہوئے ہوا۔ اجا بت کھل کر بونے کئی ہے۔ اسمال کی مورث نہیں۔

آج کل فقر نے ہو تیرہ کبڑا ہے کہ اس وقت کا و کیے سے سہارے مبیخ کراجباب دیر سنہ واکا برین ملٹ کو مکتوب مکھا ہوں گشاخیاں اور شہا دیں ان سے بہرطور کرا ہوں اور شعا دیں ان سے بہرطور کرا ہوں اور شعا میں شغل بیکار کہو۔ دو سروں کو اندیند دکھا کر سطف اعظا تا ہوں ۔ خودا بنی صورت و سیرت سے بیزار ہوں اور گبنہ صوف اس وقت دکھتا ہوں جب واٹر ھی موٹر نے کی نوست آتی ہے۔ بال تراش سے باس جاتا ہی نہیں جبیل مانسرور کا جادھا دسادھولگتا ہوں گا۔ بہ مکتوب جوتم کو لکھتا ہوں اس سے کی ایک کڑی ہے۔ مدر کہنے کی بچے فاص بات نہ تھی۔ کیا مکھوں کیا کہوں ۔ ایک عرص سے تہنے اپنی عنایات سے فقر کو خوم کررکھا ہے۔ زام نہ بدلا، تم بدے ہیں بدلا کا جا جا ا

یوگی صاحب بها در ازرا و شکابن نهیس مکھنا آب کی بے ببازی اور اپنی نامرادی کورو تا ہوں فجھ کو بید جا کہ کی جیلے دنوں آب کارسر کا دے سیسے میں دولت افر ا مصلمان تراحی

ہوگاور قدونہ نام کے فاصلے پراس دولیش کا وفتہ نھا موٹ گاٹی با در فقار آب کے دولی سے جند فرسک کے فاصلے پراس دولیش کا وفتہ نھا موٹ گاٹی با در فقار آب کے ہوتی آب کے فاصلے پراس دولیش کا وفتہ نھا موٹ گاٹی کا دولیہ سے گاٹی کی ایک مطلب دید ہوتی آوگر کی دوگر کی کو فی کار کا بی کہ کا کی کا میں کا ایک وہم سخنی کے میر سے پہنچے ہما و بیود آجا ہے گا کہ بد دولت ہم ذبا فی کی اس قصید میں میتر کہاں ؟ کو اب اس داسطے کہیں آتا جا تا ہیں کہ اس جا تھے ہیں ہیتر کہاں ؟ میں اس داسطے کہیں آتا جا تا ہیں کہی سے مت نہیں۔ ادب انگلش کی خوبیوں اور گرگیوں کا ذکر دلیڈ بر بھا دی محد دافی اور شیوا بیا فی سے کرنے والی اس دیاست میں کو ن ہے۔ کہاں آوا دب نام کی چرز کوکوئی نہیں جا نتا اور بھرانگلش ادب اگلاس کم سے وقت کو فائی دب خوران و زنگ کے ادب ضوافت کی بات کر اگریا خود کو فقا فی وجنون طا ہر کر ذلہ ہے۔

راؤمه حب کچھ باد ہے جب ز ما نظالب علمی مین ففر حضرت رابر شالون علی الله ورحمة الله علی میں ففر حضرت رابر شالون کہنے تھی ایک ورحمة الله میں مستنزی تھے۔ ایک میں الله میں الله میں الله میں الله میں مستنزی تھے۔ ایک میں الله میں الل

اس سلطنت عظیم کی سلامن کے واسطے دعاکرو اخباروں میں مرصوب با ہل مہونے ہے ہیں۔ افواق اسلام دیا ست کی حفاظت کے لیے صف آدا ہیں مترق خیر کی افراق کی بیٹ کے فادی حاکم احلی ہے مترق خیر کی جنگری سے مسلم کی اور کا مذہبے ترق جیں۔ کیفادی حاکم احلی ہے تو عورت گرمیط کی کئی دروع بیا فی ہیں ہے اس صیبت عظیم کی آئے اب محم موفی نظر نہیں آئی نفر سن وانتھا م کے الا و بھو گئے ہیں۔ تم تو ہمالو کی بدھ کے چیلے ہو۔ بعد کی صورت پیلا ہونے والی ہے۔ میراقیا سم تعنی ہے کہ سلین کو فیخ حاصل ہو گی لیکن دیا و مکومت کا دہ و دو الی میں دہے کہ اکا بران توم اورا ہل تمول کو لیجوں گے۔ را رہ عوام کو ملامت کا دو اس مالات تم دیجھتے ہو۔ افواج بہا در ہما دی خون ادر اس خند قوں میں کرتی ہیں تالین عظام کو تقریر سازی و بیان باڑی سے فرصیت نہیں۔ باجی تنا ذعا ت ہیں ہے طرح المجھے ہیں۔ عظام کو تقریر سازی و بیان باڑی سے فرصیت نہیں۔ باجی تنا ذعا ت ہیں ہے طرح المجھے ہیں۔ کسی کی سرکا دینے برا مور ہیں بہات کی کون حاکم ہواو درکون صدر العدور شاع ترک نے بنانے پروا مور ہیں بہات کی صدی ہیں کہ ان کا دیاں پہنچے۔

فقر فكرنهي كرا - أعدما لى كرام واصحاب مبرويش بهادى للبان كريسي على ملان

اوروفن گزاری سے کے شغل نواختیار کیا ہے۔ اس قصبے کے کوتر با زوں ہیں ایک شخص ہے النّدر کھاکاں ، میرے تھے ہیں دہتے ہیں ان سے دستی کا نظی ہے۔ بہر دن دہ ان سے کو تھے ہر میلا مانا ہوں اور کبونتر بروازی ہیں نظر مکی ہونا ہوں و زنمار دکور محنگ میں عبی جل جا تا ہے۔ بہا ولیود ہیں جنگ کا بجا و کیا ہے ؟ بجائی ہے ہو چھو توزندگی گزاد نے کا بہترین فلسفا لیڈر کھا فال صاحب سے اس بیت ہیں تمنظی ہوا ۔ بیت : دوری و در الگھ سال دہے سے اس بیت ہیں تمنظی ہوا۔ بیت :

ر اہی لفظ سائیکی ہے اواس سے ساد فیوہ یعی ندلی

خیال کرتا ہوں اس فلسفے پرسب خدائی عمل کرنے گئے تو نہ جنگیں ہوں ، نظلم و
ناانصا فی۔ نہ حدوغیبت بسب مزے ہیں دہیں ، کو فی سی سے تعرض نرکیے۔ بندہ
بروراس فلسفے کو بہنسی ہیں نہ الڑا ہے گا۔ اس عالم کے ملاطین و فاتحین جی ہو عے ہیں۔ اتنے
مصروف کلدا ورا کا دہ عمل نہ ہوتے اور اپنے کیوں ہیں بیٹھ کر نموان کے حصول کی خاطر جنگ
گھوٹنے توروئے ذہین برر ہنے وللے وہا ہائے کشنت و جون و وارد کیرسے ما موں رہتے۔
فلقت خدا کی جین سے دہتی ۔ اس باب میں ایک انشا برداز انسکستان ہے۔ بی ۔ براسطانے
ایک مضمون بعنوان درعند واری کا ہی وب کاری ، چھا باسے کہ بیں سے مل جائے تواسے
ایک مضمون بعنوان درعند واری کا ہی وب کاری ، چھا باسے کہ بیں سے مل جائے تواسے
برط جے گا۔

برزایج آب کے سبھ ۔۔ آلات ذری کے دوکا ندا نے درویش نوازی کبوں جو جو جب سے بہاولپور سبھ مامب رہے۔ آلات ایس ہی رہ جو مقوم جس سے بہاولپور سبھ مامب رہے۔ آب کھا کر کہا ہوں جب سے بہاولپور سبھ مامب دھے۔ انتظادیں ہی رہ جو مقرم جس مومفر کو دوج تھا میں مود ہوا۔ رحمۃ النازعلید کی صنیا فت سے لوٹا، وہ شروب کہ جو مقوم جسم و مفر ک دوج تھا میں مدود ہوا۔ کب بلاتے ہو۔ جا ہتا ہوں بھر یاروں کی صبت بی دھا ہوکہ می بیاوک آ واگون دہ کتی کے بارے میں مباحث ہوں حضرت احمد حن جندا کی صاحب زیندا دکوللہ موسی سے جیرا فانی کی جائے۔

مزید کفتا ہوں کرمبری بنیائی میں فتورا گیاہے۔ مولا کا ولی جلا ا ہوں توبا نج گرز کے آگے اسٹ باء و انتخاص پیو لے نظراتے ہیں صونی وطبیب فرنگ آلڈس کمسلے کی کتاب ترقی بصادت پرا ب سے پاس موجود ہوتوکسی آنے طبنے واسے کے ماتھ بازرلیہ دجرطری بارس طرور بھجی ادیجے گا۔ یہ بات بھو لے گا نہیں۔

اب روئے سخن قبل دیدہ ودل امیددار ہوں کہ حضرت خرسند ہوں گے بیفل اخوان میں ظہور نظرصاحب کی طرف ہے جہلتے ہوں گئے شاعری کرتے ہوں گئے ہے ہوگی اور ملائے ہوں گئے ۔ میاں اس عبارتِ آخر سے بچھ کو اور کا اکیا آب نے کبوتراب بھی پال دکھے ہیں بچ سال آگے کی بات ہے میں تھا دے کا بک پرحافر ہوا تھا اور ہماور تم بہروں کبوتروں سے کرتب د کیا کرتے نظے کبری مرت وطا نیت قبی ان طاقوان املی ابلی صفائی با بھی وضع الفت کے نظارے سے ہوتی تھی رصاف دنیا میں اس سے بڑھ کما ورکو گئے تنی باب ہے واشنی اس سے بڑھ کما ورکو گئے تنی بیں میونٹی علی اس سے بڑھ کما ورکو گئے تنی بیں میں نظر کے نز دبک اسکندرو دلوجانس کبی سے زیادہ خوش نصیب ہوئے ہیں۔ لیوں اور شیرانری کوالک الک بناسکتے ہیں نظر کے نز دبک اسکندرو دلوجانس کبی سے زیادہ خوش نصیب ہوئے۔ گو ہڑایا ب فلزم جبان کا اسکندرو دلوجانس کبی سے زیادہ خوش نصیب ہوئے۔ گو ہڑایا ب فلزم جبان کا اسکندرو دلوجانس کبی سے زیادہ خوش نصیب ہوئے۔ گو ہڑایا ب فلزم جبان کا اسکندرو دلوجانس کبی سے ذیا دہ خوش نصیب ہوئے۔ گو ہڑایا ب فلزم جبان کا اسکندرو دلوجانس کبی سے ذیا دہ خوش نصیب ہوئے۔ گو ہڑایا ب فلزم جبان کا اسکندرو دلوجانس کا بیا ۔

دوست نے ہوئ خوص محدندن پر مدان کی ہارک اللہ اس کا کہ ہمارے کی کھی افائیو ۔

دوست نے ہوئ خوص محدندن پر مدان کی ہے بارک اللہ اصلاح کا لصعراح پر کمند والی ہے۔

تراوش جگہ کوشکل الفاظ منز نم کی دی ہے ہم شعصو بین علیہ مانصلوٰ ہ والسلام تم کو جان بیٹس وشیاد دونہ بان کے بنے کی توفیق عطان بائیں۔ انگلش کے گادران کی شاءی کو پر ایسے کا۔

وقیلے اددونہ بان کے بنے کی توفیق عطان بائیں۔ انگلش کے گادران کی شاءی کو پر ایسے کا۔

دو تین نظیس جان کیش کی تشہیب ما ہے عندلیب و فاکدان بونا فی کے با یہ کی تحد جا و نونام تہا۔

کبھی نے مطے گا نظم اددو پر احسان ہوگا ایس یہ بات پیش نظر دہے۔ شاعری غیلم نواشے دلی ددو مند ہے اور شاعر کو بندہ آناد ہونا جا جہ تعصب و جنون کسی دین و سلک کے با دسے من عرصاد فی ہے شاعر کو بندہ آناد ہونا جا جہ تعصب و جنون کسی دین و سلک کے با دسے میں شاع صاد فی ہے شان شایاں ہرگر نہیں جن ذیبا ہے سے من سے یعنا مر کہنا تے ہیں خروندگ

وبدارمغری ووسیع القبی کی آئے دگر کلام بی اسکے تواس میں جان شہیں برا تی ۔ کام فن شاعری کا افلاتی حن معنی ہے شکہ تبلیع و بندوموعظت ۔ ندسی نظر بر وخیال کا پر جار - برزا اسدالٹ خال عالب کوجو لوگ اب بھر برط صفے بین تو وہ اس واسطے کہ کلام بما رہ افر بساس کا دولت خلوص سے الا مال ہے ۔ فلوب برض برا برم تاہے۔ بنا ورث وصنعت کری وجھوٹ سے یا ک ہے۔

افوائ طلمات المدون دیاست سے اکھی ہیں پروفیر الکین صاحب داستان کے مثل کی تلم و المرود استان وغول بیا بان غلید حاصل کیا جا ہتے ہیں برون سے مارا نی سلطنت ہند ولوی اندوا دھمکی دیتی ہے" باکستان کی این طب سے بند ولوی اندوا دھمکی دیتی ہے" باکستان کی این طب سے بند ولوگ گئ الترالٹر خوا ب کا بوس ہے ، حقیقت ہے ؟ کچے تھے میں نہیں کا آرمتو قع ہوں کہ بردولر بلا ختم ہوگا۔ نبرِ عالمناب دوننی جدید کا اس سرز مین برچکے گا۔ نسیم بادمردہ و نیم مردہ قا بول بس رو می جونکے گا۔ نسیم بادمردہ و نیم مردہ قا بول بس رو ح بھون کے گئے۔

اً وُحفرت بم الدتم بجركمونر الثانيس-

ایک بیت سرائی میں نے ہا یوگی دباض الرجان سے نام کمتوب میں نقل کیا ہے۔ اس زین میں اب اللہ رکھا فال کے گھر کہوتوں اس زین میں اب اللہ رکھا فال کے گھر کہوتوں کا تمامت کرنے جاتا ہوں۔ کا تمامت کرنے جاتا ہوں۔

خضر

ومرقومه ١ استميراً ١٩٤٠)

كرناشفيق الرحمٰن كے نام \_\_

الع الم- بهار المرابين ويرسينه والمرغم خوار شفين الرحمن تشركيت السيم الناوان موا، ول

## ر رار نی کلی کھلی۔

جان من آج داک سے ہرکادسے نین خطالا کردسیے۔ ایک تمادا بزبان انگلبش دوالم کرا جی سے دہنے والے سے دکاظر شاہ ابرا سجدیر با دچہ با فی کا تیسر سے کاتب ہمادے ضیائے جست چو ہری ضیاء الحق پر وفیر حال مقیم بلاد کرا چی تھے۔ یمی نے دسے پوسٹ اسٹرکا احمان جانا کہ تین جمدم میرے استھے تجھ سے با تبس کرنے آئے۔ مجے ساخوش نصیب بھی غم خانہ ' جمان میں کون جوکا ۔ بر ولدد گار تیراشکہ ادا کرتا ہوں۔

إسنوتين مين مين سيف اك مان يس برا ابون- تم جوشكوه كرت بوميرى فاموشى و بنعلفي كا- ا وركت بوكرمنان بيني كى اطلاع مح خطر مع بعدتم كو لكها نهيس وه بالكل سيا سرا كمون بريس اب عدرگذاه كرون تو وه برترازگذاه بوگاليكن حقيقت برسي كرقرا قرمعده كعوارض في ديك ولوت مستى سے دل اوا ص كيا كيس أنانيس كيس جانا نهين يون خلف من نها بينا يا بينا عن جگريتا بون ورول كي يورك يا بون خط كهول تو كبوں كر باہى كى دوات بى تلچەك جى ہے۔ يىڭر جومنگوا ما بىوں دەمىرے يىچى مارون اور سامه كى نقش سازى كے كام آ ما ہے تام كارىيى سب سووه كھااور بىكارىكا وينب بهان ایاب ہے۔ ان آ فات کا تدارک بھی کرلوں تو پیر مکھوں کیا۔ مر وہ کیفیت سروش نه وه مترت خلن - د وه جولاني طبع - بذبان بكول كارمفنت پس بارا ب و لى كو بردینیان كرول كا-ممو کے بخضر بڑا سٹری میں کیے بدانے نا آ ہے حقیقت یہے کہا ، سانی آن نہیں۔ اورتم سے بمانے كبول كرينے سكا جو كھے اوبر مكما امروقوعى واصلى سے اور مبالغة أميزى

آب بو چیتے ہیں ممان کیسا شرہے میراد ل تکا یا نہیں جب آیا تو شرک دومن مور مبرک مبر مگر فاک اُو تی ہے جس محلے میں سکل جا و ایک مذا یک گورستان انجام ہی کی نوید دینے کوموجود ۔ گداگر لا تعداد یا فراط بعنی جینے کل سطنت کے عزبی خطے میں لین دیں کرتے بین الدیم سے صف بیال ہول سے ایک فلد ہے ایک گین اگا ہی اور شا ہراہ ا بدا لی بواغلباً
سلطان احد شاہ ابرای نے بنوائی تفی اور سرکا دے تعمبار نسکے شعبہ نے اس برتا رکو ل
بحیا یا ہے ۔ حکومت کے عمال وا بلکا لان عالی شان مثلاً کمشنر صاحب بہا در علاقہ ملتان
ڈبی کمشنر صاحب بہا در ملتان ، کو توال مثہراس سطرک پر وسبع دمولین حو لمیوں میں رسیتے
ہیں۔ بھر سرے میٹوں سے الحد اتے ہیں۔

ولتهادى ملاقات كوبهت جا بتاجهب احكامات لا بودس مرع تباور ك صادر بوسے تو سوچا دو ون کے لیے دا ولدینٹری عب فدیم کی دیدے واسطے ہوا وک کیوں مذ به بنجا إاب اگریس به کهول که عازم سفرلول نه جوا که امام ضامن کا ایک دو بیب با دو برباند صف والاكوئى مذ تفاكسى في كباده دوي زاد سعرك مندسية تويم كموسك اس ففركو بهلف تراشي خوب آئے ہیں یخوڑامبالغد لطف تکلم کی خاطر کرتا ہوں اصل باست ہے توسنِ ہمت نے جواب دیا ۔ بےخودی کی کیفیت آگے دوری تفی اب وائی سے امراض بدنی ورومانی کے مارے ذلست فجه بردسنوار بوئى سنوكر شنة جورى كاكيسوي تاريخسي عمر بنجاه و دوسال برى بهولُ-ابحىسے طافن سلب بهوئى حواس غن دايود - فاار حين دونوطرف كى دارد جي سے لمتان بینیا ہول یعنی پارنج ما سے حجامت نہیں بنوائی روز خط بنوا نے کا فقد کرتا ہوں بهركاملي أرطب أني ب اوربرسور عبى كه تقويس بست بال جوس سي محط نفسف بر ره گئے ہیں وہ بھی حجام موزر دیے او جمامت کے تکلف وا ہمام کامزاج اب متحل نہیں۔ مال سبع كرجود كياب والمحقابية أدى دين ودنياس كبار منى من با-

جان خطراصورت مما رسے باری ہے بی ویکھنے سے لائن ہے بمرے بیج تو تھے سال سے
با باکہ کر بلاتے تھے۔ اب تواجھے فاصے متوسط عمرے لوگ میرسے بزدگ ہونے کو بمرسے
مذہر ماستے ہیں مدیب جیندروز ہوئے ایک آدی چا لیس: نیتا لیس برس اس کاسن
برسے باس آیا۔ خطوری میری کو با تھ سے جھو کہ کہنا ہے" با باجی فیصے اینا بچر بھو و جن میرے

بمن دعاكروي والترسيف برسائب بحركيا- إلى برطابا وقت سعيك أبار حش عمر منذورى المساوية المرحق عمر منذورى المساوية المائية المائة المائة والمائة المائة والمائة و

الله الله على مع المعلاد وست تما الكادامة الإدافزال بيمام قصوداس بان حقيقت سے بہے کہ اب يادو سے سادے جيابو ساوريا ديں بھي كيسى كيبى - يا دكروكم و بيث تميس برس اس كو يست المست حبب بم تم لا موديس ورس طب والنجنيثرى ليقت تخف الواريح آنوارتم ببری افامت گاہ میں اجلتے۔ کی صحتیں تھیں کیسی اسک وولولہ گی فتکو- اہل کنبا اسے بذار سنخ بروفبه سنيفن لى لاك كى كتابو س كے مصبهم ايب دوسر سي كوش گزاد كرتے اور منت منت ادث پوٹ موجاتے۔ بھر مماور تم جھرے مماز مائی کی خاطر اللقے۔ نیز سراکی تمازت سیکے ما بڑان طرب الگیز کا سرودسنے ۔ اناج کے کھلیا نوں میں سے داوی کی داہ کرتے۔ داستديس بي بي باك دا من كا دوصنه مها داج بخيت سكه مك حيثم ك اي جرين صاحب كي شكسة حويلي اوربهت سي ماريخي عمالات كسنداتين وطهان بم كاب وم ليست اور بعض ادفات تخرس اسے نام ال سے درود لوار برکندہ کرتے۔ دا وی کادریا اس طریق سے میرے کمتب سے جدكوس كا فاصله نبتا تهام ماكب بهرون مصوريا برييني كسل ومقسكات بمادے اعضان دنوں برگان تھے موج دریا میں ہم دیر بک ناؤ کھیتے جھوٹی چوٹی بانوں برہارے قبقے لبند موتے التّدالتُدكياز مان تقا ، كيا عمر تقى كتنى سننابى سے بمكوسنسى أتى تقى كُفتگوكن الله انگیز کا ایک سبل دواں ہو نام تھنانہ جانیا سخن سنجان زبان الدوگا ہے ہارا موضوع بنے۔ ابل بنود کے افسار طراز کرشن جندرصاحب ابم اسے کی ان ولوں برای وصوم بھی اور ہم دونوان مے پوستاروعاشق ينتخ جلى كى ورح مم تم خيال با ندصت تھے سمان كارش بركندولانے كان ند فسوں کی قلم دکوسر کرنے کی - ہے کہا حسریں تخیب کتنا اعتماد تھا ذند کی برد اب سوچتا ہوں کہ كبا أمذوكي نهي جونقش باطل بوئي تبابى كاع نبيس كر المدد كد ذكاه ابني بم عنسول بردوراً ما

مول أوكو في أدمي السانط بنيس أحس كي مطالق اس كي ارزوك تمنابراً في جويم توجيجي بهت كي بوشي علدمهن ومشت تهادے اب ك انطباع بوشے اوراب يمي لوك ان كويره عنة بي سب في ساكف مزاردوكاتهين تسليم كيانبكفتكي وشوخ بيا في سعا يك عالم كادل موه يباسي بوجهو توميرى حسرت كاتمارى كامرانى ماوا بنى كنمهارى يخن كسترى كي شهرت مرى نامورى معتم في كوبرمضود كيا يا ياس في كيااود كامرا في اس كوا بني متصوركيا-م كوفر لبب الملك سب في ما ناهوست قديمي تها را البنته بيسوال تم سي بوج تاسب-مبدان ماركرتم معًا بيهي كيول سنة وظم ابنع لا تقت كيب دهرد يارسو جوجا أي بربات اجهى نبيس قادون سخن تم كوكيوں نه كهوں كه اموال بذر سميت كر ببج السكتے جوسر اير آ فريد كارنے تمهيں وديعت كباتها، لا ذم نم برتها كدونون مع مقون سے اسے لٹاتے على تے جيجهاتے طوخ دنگون سے فروزاں الفاظ کرصنعت کری عف تہاری کفی اور تم ان کونٹر مطہرہ میں خوبی سے پرو ديق عند اب النيس ويحض كوا تكمين أرس كبير اس كوكت بين طلم وستم خوشى و برجا نيت-بر نه که و کرو فیات کا د و کرو بات و بنوی شق سحن میں انع برایس کوئی عدرتها دا قابل ماعت نسير حاشا وكلا -اصلانهين -

اور بہ جوتم خوب فر ملتے ہوکہ ایک فجموعہ اپنی فحرّدہ حکا یات عبدالبا تی کا تر نبب دھاؤہ اس کتاب کا انطباع ہو۔ بین کتا ہوں اول تو وہ حکا یات طاق ادب میں جگہ بیلنے کے اللّی نہیں۔ دوم اس بھیرے میں بیا وں تو کتاب جھیوا وک کماں سے۔ اخی می چوہری رشیدا صد مہنم مطبع مکتبہ جدید جوانداہ ولداری دکرم فرائی میری کتا بیں چھاہتے تھے۔ انہوں نے اب منارہ تن س ، خوبریز علوم دوحانی حفرت فروز نظامی کے باتھ پر بیعت کی اور نوبر کتب الله ستارہ تن س ، خوبریز علوم دوحانی حفرت فروز نظامی کے باتھ پر بیعت کی اور نوبر کتب الله کے انطباع سے کم لی کہ بنیع فنن وفخور ہیں۔ ابعد ہابب نصف سے زائد طبع کے کار گیروں کو وہ فارغ کمریکے ہیں موہ سیجے ان سے مادی ومر نشد فیر وز نظامی سیج فقہ اب کہا کر سے لفرض میال کوئی فاشراحتی، قدر دان سیمن اس کام کوتیار بھی ہوجائے اور کتاب جے بیں بی جاسے تو

اس كوبرا مع كاكون الى وطن كوفن ولحن سع وحشست موئى اجارو برجيه إف فلم مع علاده كججه برط صناان كمے لئے وبال جان! يا بھرتصوت وعلوم باطبنہ بعنی قشہ ہے او مكوں كى كتب چذلوك يرط صينة بين اس داسط كرا موال كي افز الش كاكو كي نسخ يتربيدون لم نقرآ جائے اوردونوجمالوں یس سرخروہوں۔ تہاری اطلاع وخاطر جمعی کے ستے برع ص کردوں کہ ایک جموع میرسے کلام ننز كادوست مِسْفَق سيدفد كاظم بهاوليورى في ترتيب دے د كھا ہے-ان كومكمتا مول كيسيل دجبترى بإرسل تم كومهنجاد بي تم بھي د كھو۔ دو سرك بل علم وفضل و بل كے بھى اس كو د كھيس تين يا جا دديباب، تعارف نان اصلاح المحاب عن المحاكم الكري يع لگ جائين نوموجب زيبانش كما ب موكا و رئيسن كا د ل برشط كاسايك م، دو مرك كرنل فدخا ل اوزنمبسر کوئی او رصاحب جونتز فرایغا مذکا ذوق دسمے ہوں تبنوں دیبا چاہاری سے دو دو م تھ کریس مادہ تاریخ کا آج کل مواج بنیں میرسے نز دیک بیسخن ومناسب كددسنورقدماكا تفاي أخركوبرائي كيلهب ميجربيه خبرجعفري فطع كيطبع أذماني كزس سنتجج بهى كم يمل في منظور كما بير هيوانا، نا تشركودا م بس لا ناءتها راا وراحباب مدكوره كاكام بساس بكهيرك بسريرون كامى منين تمكو بهى مبرامنور صبيك احراراس كى طباعت برنه روكاب ضاية وادب كاس دياست اسلاميه ودينيدين جاينا ناكرده خوا دوكرده بينا كالمعامله ہے۔ بھائی میں نے بین مشق سخن گستری کو اپنے عبان دلی ورومانی سے نام سندیسہ بلے واتی و خاص گردانا-وه خوش نویس خوش مبراغدا خوش-

دمضان کامبارک مہیں ہے دورہ میں مکھتا ہول کیکن لعنت میرسے نبا ن کو کروکر روزہ میں مکھتا ہول کیکن لعنت میرسے نبا ن کو کروکر روزہ میں مکھ کہ بھول جاتا ہوں۔ بعد تناول غذا سے باتا ہے کہ روز سے سے ہول مولاغ قوم ، نباخ مالات ملکی حضرت الطاف جین قربیثی کھی تمادے یاس بھر آئے ، صغیر جعفری کی کتاب مافی الصغیر "جو ان سے ذیرا ہتا م جی ہے اہنوں نے اس عاجر کو بھی ادی تھی۔ وہ ان دنوں ابنے برہے میں اس میں میں شاف ہی کوئی کی کے دہے گا۔

بہت با بیس کنے کی ہیں - ابب جا ہول توز با نیں برسرگفتار انبی - اسے جیسا ہنت تھے ویسے پھرنسیں اب نومنسنا بھی بھول گیا-

میری جوٹی بی آئی ہے کہی ہے بابا آپ وعدہ بھول گئے۔ آپ کو بمیں فلم بہلے جالم ہے۔ بس ان کو ستان ما بی کا بائیسکوب دکھانے سے سے جاتا ہوں تہادے لاکے بلائیسے بحقیج برادرادے اچھے تو ہیں بالو دلیع فبوب کرتا ہوں اور موٹر کا ڈی بیں جان ڈالنے جاتا ہوں

نفدتمكر

خضر

رمرقومه مانومبرا مراع

## نیولین بونا بارٹ کے نام --

عندم و مدم در طباع معظم قبل دیده و ل نپولین صاحب خلد منه ای است نظری کونن و بندگی مود باید قبری کار بنده جب طفل نان خور تخاا و در کرسر میں برج شا تھا بہت ایک کر بری با و آب کاذکر خرا پنے والدی خفلوں میں منتا تھا۔ ان سے کتب خاسنے میں ایک کتاب انگر بری با و حلد وں میں برنایان انگل فران کی برکیا کرتا۔ ایک جلد میں ایر خوا می میں برنایان انگل فران کی برکیا کرتا۔ ایک جلد میں ایر خوا کی خوال نظرا فروز ہوا۔ نمن میں ختلف سنوں اور عنلف مقامات برا بہت کے باب میں ایک کا احوال نظرا فروز ہوا۔ نمن میں ختلف سنوں اور عنلف مقامات برا بہت معلم میں جا گئے کا منظر سینٹ بلینا کی چان پر بیٹ کا وائولو کے میدان جنگ سے سے جا دیگورڈوں کی تجمیم میں جا گئے کا منظر سینٹ بلینا کی چان پر بیٹ کر فامون کر بیکر ان کو سے جا دیک میں بیا گئے کا منظر سینٹ بلینا کی چان پر بیٹ کا کا قت حضر سے کا شان

الصعف برى وعام برارى مس جاب كوخط تكفئ كاقصد باندها بهاس كى وجه جرد

مبری عیدت مندی اورای کی ذات والاصفات می الفت قلبی کے کچے اور بنبس نہ ہے کو اسے کی دیا ہے اسے کی دینا ایس صفرت آپ کی درگر سری کو جی جا ہتا ہے کے دینا ایس صفرت آپ کی درگر سری کو جی جا ہتا ہے کے دینا ایس صفرت آپ کی درگر سالان ذیشان کی الادت جوش مارتی ہے۔ دل کہ اسے اسے نفید ورقعبدہ گو سے اصلاس فر ملتے اور بین بات ایک تھیں کہا۔ ایک تھیدہ کسی بینے ورقعبدہ گو سے جو مواکر حضرت کی نذر گر ارتا ۔ تم سے خلعت اور بیش کا حکم سنتا ۔ پر یرکیوں کر جمکن ہو ۔ تم و مال شاخ طوبی کے نیچ ، بین بیاں الوٹے مور نے میز پر قولم کی نب کھ ساتا ہوا و جو بین پایا آب سے بیاں تشر لیے اللہ نے کہ اور کو تی صورت فی الحال نظر نہیں آتی میر سے و لم ساتے کی اور کوئی صورت فی الحال نظر نہیں آتی میر سے و لم ساتے کی اگر چر جزام کا ن سے مطل قا با ہر نہیں مگر و قوع فوری بین تا مل ہے بحود کشی کو باری تعلی کے حرام محض فر ما یا ہے اور گران کرتا ہوں کر آپ بھی اس فعلی کر وہ سے حق میں نہیں ورمز سیات میں بلین کے مرام محض فر ما یا ہے اور گران کرتا ہوں کر آپ بھی اس فعلی کر وہ سے حق میں نہیں ورمز سیات میں بلین کے مرام محض فر ما یا ہے اور گران کرتا ہوں کر آپ بھی اس فعلی کر وہ سے حق میں نہیں ورمز سیات میں بلین کے مرام محض فر ما یا ہے اور گران کرتا ہوں کر آپ بھی اس فعلی کر وہ سے حق میں نہیں ورمز سیات میں بلین کے مرام محت میں نہیں می میں اس می عور فر اللہ کے میں نہیں کو مراب عت سے قبل اس می عور فر فرانے ۔

ہرجبن سے عاصل کیسے دم لیتے ہی جندا کیس کی ورق کردا نی بھی کر لیتے ہول سے کیو کر اوجبنولیت امور ملکی کے اتنا وفت ان کے پاس نہیں کہ کوئی کتا ب اول تا آخر مطابعہ کمرسکیس ففنے کی طرح حضرت كالمنف والعاكب اورصاحب بين بيرشيرس بيان تيزوس ، جا بكرست اسس رباست محبيل ماكم اكرك عهدي وذير يتحاب زيرع ناب بي ا ودندندا ن مركارى يس عبوس الواج سركا دبس جرنيل اعز انديكه بين الدينا بدكيمي سنكرى كما ن مجى كى بوفق تصاليق اس امری نبین کرسکا حضرت ان سے بڑا عائن آب کا بیدا نہیں ہوا۔ اس ریاست میں خیاط قابل نبیں جنا بجدوہ لندن کئے والی ایک کوجسید اُٹل دمیں ایک خیاط انگلتان سے آب کی ڈھب کی عسکری وردی بمعدسہ گوٹ یہ کلاہ فرنگی جوالی واربا جا مہسے نیار کروائی ابب ذركرے اس نمونے كے تمنے وصلوائے جوتم بينے تھے بيٹن ان كے باس جربنل كا بيلے موجود تفا- اس كواكب طلائى سے الداركيا- تب اس ليوشاك كى بيئت كذائى ميں اور تمها دى وضع ير المقريجي بانده كرا وربين كوكرس آكے جھكاكر ابنا فوٹو گراف كھنجو ايا- اس فوٹو كراف كى عنتف سائزي كئي سونفول تيا دكم البس-ان كواب لندن بي اوركو ئي كام نه تخاكه اسي فقد سے دہاںگئے تھے۔ جنا بنچہ بیکا مختم ہوتے ہی جہازیں سوار مہو کم عازم وطن ہوئے۔ بندر براتر انت انوعوام الناس نے بیولین بو نا با رہ ان کوجان کران کی تہنیت کی۔ سی جھی سنا كمانكستان سے كوشے كے بعد جوكوئى ان سے بغرض ملاقا سن جانا . براس كوب ربطف وكمم اس لندن کے نوٹو گراف کی ایک نقل مرحمت کرتے۔ اب بوج جبوری ایسا نہیں کرسکتے كه قيديس بس حصرف بخوش نعيب آب كوكبوں نهكوں البيے برستارصا و ق الودا دفي را من كب كسي كوميتراتي بي -

لاحول و لا قون میں بھی کیا قصے سے بیٹھا۔ ہائیں فرہن میں اور تھیں اور فلم کسی اور می طون بہتا مبلاجا تا ہے۔ خوا فات مکنا ، موں اور برمیر سے اس اکا ول با ون برس کی عمرین معمول معوا الوگ سطیر استے میں سیا عظمیا ل کی عمرین ۔ مجھ پریہ وقت اُ مظ نوسال میلے گیا۔ ملے خضر ا كون لام كى بات صاحقرال نبولين سے كرو-

حفرت کچے دوٹدا دا بنی مری زبانی سنے گاکس واسطے کہ بچے کو اس کا بیان کہے ہے ہو ہ آئے گا اورآب كاما فطه تازه ، وجلت كار نيدره أكست سرة موائه زس عيسوى بن آب كو عالم ارواح سے ایک جزیرہ کا رسیکا می جماگیا۔ آپ اطابوی نزاد تھے اور جب آب کی ولا دت مسعود بوئى أب سے والداسينے ہم وطنوں سے شکرے سالا داصغ بنے کومت انوں بس امل فرانس ى قابض فوجوں كو يجھے دھكيلنے ميں الجھے تھے۔ اہل كارسيكاكو ہوئى تنگست كينو كۇغانىم كورى كمك المهنجي آب كويا د جوگا- آب في بدت بعارسي مو فع برادشا د فرا يا تفاكه الند برطري طالنول كا سائق دیناہے-اہل کارسیکااہل فرانس مے غلام بنے شکست سے بعد آب سے والاوسط بونا بإرث مجى البيخطاب اورابني معاش كو عفوظ كمرنے كى خاطر شاه فرانس كى ففادارى ا وم بحرف لگے۔ بیں نہیں کتا انہوں نے براکیا۔ یہ نہ کرتے تواحق ہوتے کیوں صاحب شخة دارىر جرط عرجانا وراين جائدادكو صبط كروالبناكها لى دانتمندى ب-من دانس كا ا يك شهر اب وال اب شرفاس مدرسين واخل موسى - فاموش شرميل الدا مك خلك رہے والے چھوٹے سے دورے تھے بدوارک کو برو حاکمتے اورابے نطعہ باغیچے مس کسی کو كھنے مذوبتے - ا يك علم نے أكب كے بارے من كمان بر مركا عال فاراكا بنا ہے ليكن اس مے اندرکوہ آ تش فشال سلگ ایک فرانسیسی محتب نے تم کوطعن دیا ہ اگرتم کا رسیکا والے ایسے ہی جری اور سجاع ہوتوم کوہاری ماقا بل تسخیرافوا مے سے شکست دی ؟ تم نعصے میں بحروک کرجواب دیا " ہم وس کے مقابل ایک تھے۔ تم ذرا محتر دیس بر اہو او بس م والسيسيول كوناكول جي جوادول كا شاباش صرت مونهاد برواك علي بات-واه قدرت كى سنم ظريعى ملاحظه كيمير ايب طالب فرومايه ، اطابيه كارب والازبان فرانسبسى بس الك الك كربوك والارابل ورئس كى فوج بس دس سال مع صرمي مارج طے کڑا ہوا جر نبل اورا ندون مک کی افواج کا کما ندار اعلیٰ ہوجائے۔ مزیدا تھ برس میں :

یادیرانا ہے کہ عاص طولون میں امرانی سے بعدا کی سال کے اندر اندر آ ب كبتان سے ترقی كركے بريگريٹر كے جرنيل كے خصب پر پہنچا ور پير جو ملك اطاب بريشكركشي كى نونىيدى كاس جائىي كىسال كريد برمال سيامى، گنتى كى توبى، جندد مرح - يون کھیئے قسمت یاور تھی شکست نے تہارے اقبال کے سامنے شکست مانی انہی اطب لوی فتؤمان سيحضرت ني بيش أماقبال كانصور بالدصار عاعظ سع وربارا المي كي برتنهرين كلئ اورشا ہی ذبان صا در کئے حضرت فقر کمتاہے کہ آب نے خود اپنے وطن اما یہ برج طاصائی كى اورا بل ذرانس كے سنكر كاجرنيل بن كردرا صل آب نه اطا نوى تقے مذ فرانسيسى آب كا كوئى مك نهبس تقا - طالع أزماخود برست تفهے عجوبہ خدا وندى تھے- ہزاروں محرى فرانس کے ان معرکوں میں کام کشنے - آب سفیردان کارزار میں مرنا اپنے لاکتی نرسمجا اور واقعیاس یں آب کی کسرشان کئی اسجام اس مثبل ورب انگیز کا سبند بلینا کے جزیرہ میں ہوناقسام ازل سے فراد بایا ۔ جب آب اطالیہ ہی اس مشکر کے جریال بنے تو ایک عرصہ سے دیے ہراں تشرلف لافي المي المحامر ولوله شباب عردي برتها ايك دومني جوز فلن بروانس معضن بس گرفتار ہو گئے وہ سنم بیشنہ عریں آب سے پاننے برس بڑی تھی۔ مکرعنی کوان بالیا ت علاقه إوه حبين ورنگين اداعورت عقى اولاس كيدن كى زنگت سالولى سلونى تقى -رومان رور يرورمين أرد "سے راج مصاحب كى سبلى ياكل بى بى طرح قوم كى مكرى اول" تھی لعنیاس کامولد حزیرہ غرب ارٹینک تھا۔ اگرجیا بی براس کے کلی کو جول بن تھی۔ غدة دانس كى تندت ين اكابرين القلاب اس كى دىن كابر بوئ اس نے صرت كو مار د الااور آبسنے اس سے نکاح پڑھا لیا جب آب اطابیہ کو گئے توروز اسس کو

اً تن سوق سے بلتے خطوط مکھنے تھے اور بہتر پر کر وقیبی لیتے۔ وہ طومنی کھلنڈری جواب ندیتی اور جواب دیتی تو سر دہراند، رسمی در واصل تم سے جام سنداس عورت کو با لکل ندھتی کئی بار بہری بری بری اور وال میں بری بری ناخط رکھے تھے اور طوی و داری اس کر بول دومنی کی شہر کے نیچے بھے کی ذبا ن پر بھی۔ تم کو ہے تھے اور کر کھی بندی تھے۔ جذبہ تما دااولی اور صادق تھا۔ ایم کم جا جبت میں اکٹر لوں ہمتا ہے۔ بنولین صاحب ا

اطالوى دياستون ين محكماً دائى سے جى جرا آب بيطے براينے لا ۋىشكر سميت سوار ہوستے اور ابر البحر انگلیشیاوا ب ہور لینونیلس کے بیاے سے انکی بچو لی کھیلتے سرزین معریس جا اُئر ہے ابوالمول اورا برام کی زیارت کی - ابوالمول کود کیے کم ایتے استا دِگرا می اسکندر یونانی ذوا نفرنین کا سومیا اوراس نتیج بر بہنچ که عالم شرق میں کوئی زائی کا دعویٰ کرے نوسب آمناصد وناكتے بن اور حظ اور ساس كے مقالم من چونى كى دھرى ہے انار صر کی سرکی ا فلبّا فخرا بعث تی مارک اننونی دو می کی بی بی ملکة و معرح مرتعفوره سے مقبرہ برفاتحر برطهی اس بی بی نے دو ہزارسال پیلے دات فرما ئی ۔ بقیر حیات ہونی توضرت وہیں كے ہورہتے فرانس كولوطنے كانام، ليتے جوز فين بولم زييس كى ماحت وصباحت كو بحول جلتے۔ تاہرہ بیں یا شاوک، شیخوں سے جست کی بنگس برطعائی الدوین فدی کی ملاد بان برنفنيدت كا علان كبا- فذوم كونين بمبرا شرف الانبية عليالسلام كا وم مجرتے تھے-اوراكتر فرأن بحيد كى الاوت كيت تقد اللي مصرف أب كومشرف براسلام موف يتهنيت دى - قياس كرتا مول كعب عظم كى عاضرى ا ورظيفة المسلمين نيف كاخيال أب كوا يا فقير خفر بوعباب آبسفائ قفد مرموط اكبول كرا البخ كيول بوحياب جوزفين ك بغبراب عبااكبونكرجين اورعيرانني دنون أب كواكب خبرينجي كداب كينكوحه ومجوراك ف کرے مسکیلا کے ساتھ ہری کے میلونوں میں دنگ ربیاں مناتی ہے ۔ ملیح برمانی بجرگیا۔ آخرکوبری لوٹے اور سالادہ بالدہ اکار کھاکہ کل ایض براین سلطست قاتم کرکے دم لوگے۔

أب اورلورب كي جوني كي دهيري ميرفناعت كرف واسع اتوب اتوب الوب إ صرت، كل كابت آب كى كشودك بئوں كى نبين مكھ اكد ہزاد م كتب لم ي التك و صارة بن الم دوخنال سے م قوم بين القص فخفرساره عود اس كمال كو بينياكدريات الم لورب سے نواب ، داج، مهادلب حضرت كو ديجي كوبروں أب سے دولتكدہ والميزوسے كره لما قات من بعظي او بكمن تهي أب اكمز جال فانوس سيمنوراليان مين ايب بطى كول بزر بورب كاوسيع وع بين نقت ساست سكع اس كاسطالع كرت اورا فواج كى بجائے اس میں رسکانگ کی سخیب عونک کوان کے بڑا و متعین کمتے اس زما نداوج میں اینے يجا بيُون براد رزادون اعزاوا قرباكو بهوسه بنين فيرات ابل فانه سے نفروع كى اور بوربيدك ممالك غرب مح برا اس كرس ان كوان سلطنتوں كى ياد شام سن مرحمن فرما ئى۔ مبانبكى ليغادس لوطيه اب نارقفقا ذروس اسكندرصا حب مسعضون وبدارمي ليختيار ہوئے یتنامے وسل نے آ رام سے مربعظے دیا۔ چا بخد شرک واختشام اپنے در با سے ساتھ جرمنی کے نفر او فوت، کی جانب کوچ کیا - اسکندر بھی بہاں ابینداراسلطنت ماسکوسے پہنچا۔ بوربی ریاستوں کے چوستیس راجے ما دلیج ان دوشامنشا، موں کی تکب مردادی کو ارفون، بس فرا، مم موصے ابک دربار دتی میں اسی نوع کا بوقت آ مرشه نشا ه مندون جارج فاس صاحب محل اخا-ا وائل صدى كابت ہے-اس ميں مك بندوشان کے داجے ہماراہے، نواب ، فان ، صادق الا ولا در کا سے فارانی ہرے جواہرات ایکے جارج صاحب پرنذرب گزدانے جمع ہوشے تھے۔ والی آب نے اسکندر کی طبیسی میں، والطرکی منبل و فردا ورا ال جرمن كى كئ تمثيلين تقيير من الماحظ وزائين واليرى تنبل كاخرى مبال الله ي ره ۱۹ ۵۵ اکتاب کم ایک مروتوا تاکی دوستی عطبه بدا تنی سب توتم دونواستها ورسب مشتاقان دید سے مانے بغل گر ہوئے۔ مردو کو عبوب کی دولت وصال می اناداسکندسے حفز ت نے خوب يا دى گانى ، دل كى باتين جمتين اس سے كھول كركى بى كو أن سرب تداندر كا ونباكى ملطنت

كومنصفى سائيس مِن بلنتنے كى بين كش كى وه سلوك تلكفان ومحوان ذامه سے كيا جوعاش لوگ معسنوق عورت كرتے بي حضرت وه بيا، مكرا ب محمقرب فاس الله عاصب فے کام خواب کیا۔وہ فی الوا قع مک حرام منافق تھا۔تم سے تھیب جھیب کرتمارے فلاٹ اسكندركے كان بحر الوروه نا بحربه كار، تنعيف دل، كانوں كا كجاس كى بانوں ميں آجانا شنشا ہوں کے ابن عهدنامه کا کاغذمکل جوابی داندنے دارسے کانوں میں کچھ بچون کا اور زارنے اس پر دستخط کرنے سے عذر داری کی زارا سکندر سے صفرت نے بچے ہوئے دل سے رضت لی اورا پی مجھی ہیں سوار ہوسے بھری ملازم فاص رستم کوئے میس پر بیٹھا ۔ پونٹیس راسوں ہماراجوں نے سلام کیا-آب ف النفات ندگیااور جرمن سے دشن وکشن میں سے فرانس اور سرس سے عادم بوئے - لم ن حضرت براسكندر نے آپ بركباطلسم باند حاجو آپ نے ابک عباس ميں يہ فرایا و بچه کواسکندر ایجالگا، کاش و عورت بوانوی اسے من کون یں ہے آیا۔ بارے مزاجوں بس مناسبت بي الد فوت بس بي آب كي لما قات رياست برشيا مع عنظيم شاع ، فلسني كو مي سے ہوئی گوشے حضرت سے مل كر بروا خوش ہوا الب نے اس كارسا يرورتر، بروها تھا سان صاف اس سے کماکر صاحب اس کا انجام ہم کوبہند نیس اوراس ذیابت وفظا نت کی بين اس سے كيس كروه آب سے كن كا مرا - يے كتا ہوں ميں بوتمارى عزت كرا مول تواس واسط کنم نرسے پرسے سپاہی ہی مذیخے واقع بیں سپہ گری اور واب وب کی اہری ہی تم فعده زنگ د کایا کو سکندر دو الفرنین کورشک، یا بیکن اس سے ساتھ بیا قت دا قانعن الفتكو فردمندى مي عبى كسى عاكم جهال كوتمهاما بإشك نهيس باتا - ديكيت صرت كبهى لوالبي لطبيف بات، اچى بات كن بوك فيكوتم بر بارا أنب بيح مح عادف كلته بويعن بايراب كى ياد آتی ہں اور فو جرت ہوں ان کی دا نائی پرمثلا ایک ارکسی عورت نے آپ سے بو جھانوٹی کے اللے ہے ؟ أبعد كبا فوب بامع جواب وياكه كوئى عالم فبتدكياد كالي بى بى الندتع كالعلى عالم فبتدكياد كالي بى بى الندتع كالعقى صلاحبتو كوبررج كان كبينجان كى لكن كانام خوشى بي برجى توآب كافرموده ب وكبارفدى ے گود کورتے ہیں کم خدی سے جبی کوئی بیار نہیں ہوائی یہ جبی آب کا کہناہے "جنگ نے متر وک ہے۔ ایک دن ہیں آئے گاکہ تو بوں نگیبنوں کے بغیر تو یس دو سری فوموں پر فتح بابی ماصل کریں گی، خدم ہے بارے ہیں کہا ہے کی بات کتے ہوئی خدم ہیں۔ بیں ہو ہیں دیکھتا ہوں وہ پیدائش وموت کے دا ذیا ہے تیرہ کی واشکا فی نہیں بلکرنظام انسانی کا قبام ہے تصور حیات بعدا نہوت سے خدم ہو مساوات کا سبت دیتا ہے اورش کی وجہ سے غرباء امراء کی کھال نہیں اعربی تنا درم برنکر کرے بیوط جاتے ہیں۔ خدم ہے کا وہی انز ہے جو ٹیکے کا، وغیرہ وغیرہ کون کون سے ادشادات صرب سے دقم کرتا جا وگ ۔

شنناه مونے معدبراد کے جاب کوہر بل بے میں رکھا تھاوہ یہ تھاکہ ایسے اولاد نربنه نفى سلطنن عالم كاوارت كون موكار ايك دوحرا ى دنزى دا وسعقه ابل فرانسان كوكيول كرتبول كرس كي بوزفين بيوبا رئيس بالمخير تقى عمريسيده تقى سلطنت كے قبام واست كام محسل محضرت كوعفد ثانى كى موجى اورخاندان بيس برك كى اليب باذشه لدى مبرى لوئى كوبياه لائے حضرت نے سوچاس سے مرط پاسے استحاد منتحكم بوجائے كادوني لحيقت ایک پیھرے دونسکا رمادنے کی نیت مخی آپ کا ضربور صاکا ئیاں تھا۔اس کے دل بی آپ کی طرف سے بلدائ حالا نکے سعادت مند بخت آور داما دیرسی کو بیتر مہنیں آتے اس کی تهار معبوب اسكندىدابدوس سرساز بازجارى ربى جب ببرى لوتى المربوئى توصرت خوشی سے بھو مے مذسل تے تھے۔ ملکہ حالتِ زجگی یس مقی مبیب شا ہی ای جرمنحوس لایاکہ بجد السع بيد مي ميح صورت بن نيس اور مان ورجيد مردو كى زند كى حظر يسب عضرت بخبر برسن كراب سے ع مقول معطوط كبو كرنا الت ميرى لوكى لكدفرانس كى تو خرىفى اگذي زندہ ندر بانو بولین یونا بارے کی بنائی سلطنتِ جمال پشن بربشت اس سے خاندان بی كيے جلے كى - دوگھرى بعد بملوك يستم فوش خبرى لابا ببارك ہولوكا ہوا ملك كى بى بان بحكى ـ ابل برس نے بائیس توبیل کی سلامی سے جانا کہ ول عمر سلطنت تولد ہوئے عوام الناس فرط مرث

معدبولن بوئ ابسلادم في كياكشا منشاه كي بنم نبلكون من انسو علك بير-یدب بھر صرت کو جیونی کی خصری سا۔ شیخ جال کہ ممسب میں موجود ہے۔ آپ سے اندر پردا ہوائیج کی ولا دت کے ایک سال کے اندا کہا ہے اجا جوب دوست اور می ردیمائی نادروس اسكندركي مملكت برسكركتير سيرط هائى كردى نبولين صاحب اميا قياس بي كهيس سے آپ نے بخت وقیمت کو خیر باد کہی دخیش طالعی نے منہ وار اسٹکر حرا رادس لا کھی ففری كامع توب فانرورسالجس كور كه كرديمن كازبره أب بوطب قد قفقا زروس كے وسيع لى و دق بس بربادوتهاه موایضوساً بالتخیص فرانسیسی گوروس کوروس کی اب و بواموانی م أي جنامخ مين بزار فوج كتى كے بہلے ہفتے سے المدخلر اسپاں مب بہنے افواج اسكندر بھی كبين مقلبل بين الي ين يجه مثني الديست ودست كونداتش كرتى جاب دساله مع محورون كوجاره منملاسياه كوخوداك ببسرية بور اوروه مرف لك توم كوفكر وا منگیرہوئی۔بہرے وانت پہے یہ وتاب کلئے اپنے یار دلی اسکندرزادکو کوسا! ا وراس کو ایک دوالفت کے خط محربر سے الیکن و لم سے جواب ندارو- اب لوٹولوس مذے سیب بنسی الااتے اوراد جندی کادبر برجو لورب سے داجوں ہماراجو سے دلوں بربيعًا تقا ـزائل بوجاً السليخ جارونا جارات برمص كير الخركومع الخيراسكندك دادانسلطنت باسكوعا يهينح اورشهرغارت زده بس داخل بوف سي بينزاك ارفع مقام بربيرا ودالا وستورك مطابق متو قع بوسي كراكابرين شهر منتن زري بي شرك عابيان بیش کرنے آئیں سے اور سلی فتو مات سے طور پر مناسب رسی استقبال اہل ما سکو کی جانے مراسنجام بائے گی، وہاں دعومبرے باوں اُنھتے تھے جب چند بہرانتظار کیاا ورکو اُن ایک ے کرہ نکا نو آب مرے ہوئے مرجلتے ہوئے دل مے ساتھ اس نثر منسان میں چا ہوں کے بغبرواخل موسے الند الندکس موکا عالم تھا! نہ امکہ ،نہ انتخاص اکتے ہے۔ بنیں ۔ لُوسے كے لئے بہار كياد هرا نخابو فو و كواموال غنيمن لوسے كامزه ملنا عملات كريلن مكبنوس

فالى بالديق واسكندنا وابينابل فانكوك كرسينك برير برك مراجعت كركبا تخا آپ جارونا جا رولی رونق افروند ہوئے جب روز اندر مالد کے گھوڑوں دمے سے اور تشكريون كى تباه عالى كخبز سنة تق تودل الشيخ لكتا تها البيغ دوسست زارا سكندسكى ب وفائی اورگریزیا تی پربریم ہوتے ، کوسے تقے ۔ آخر کومنت وزاری کا خط با لوا سطرم زبار كادُنث طالسطائي اس كويٹير مهرك جيجا يضمون يركميرسے والاشان برا در حين ونسوں جنزاسكو كا وجودشاا وريرسب بي ودموا-براندام تنرسوجا بدعجا، فعل كربره المان بولين كياآب كالاده اس مبرى افواج كونان نفقه عمّاج كيف كاتحا-آه! وه اناج كم كفيّة فإنون من صبم بوگئے۔سکندر بھائی اکبول کر اب نے عالم خاک وبوسے جبل ترین، بری مثال شرکولینے بعضون ندرغارت زدگی کیا کرجس کی تعمیر و آرائش عمادات می کمی صدیاں لگی تغیب فائدہ حقیری خام کس سے اس کی تباہی وویرانی عمل میں لائے-ازراہ تعطف اورآب سے اپنے مفادكو بيش نظر كهتے ، موٹے يں نے اس تر تيره نصب كوك جے افواج دوس نے خود جلافالا ہے۔عارضی طور برا بنامسکن بارکھا ہے۔ گرجائی۔ تم کومطابق آئین ممان نوازی المكالان بلديرود سنترصا كالان كوتوبيجي جبوا بالازم تفارصاحب باورسيمي كابين استهربي بغبر چا بیوں کے داخل ہوا۔ با ورکرتا ہوں کرآپ سے اصول البند، دل راست وقبیق مقتضی ان ہلاکت جبزلوں اور دوسیا ہوں سے ہرگز نہیں ہوسکنے تھے معرکہ آخرے بعد ذرائی سیکٹن مصالحت ودوسى كى كردية نوير غريب ابنے سلكرى پين قدى فورا روك د تيا بكرماسكو بن ابنے داخلے دست کش ہوجا آ۔ سکندرمبرے، بس لیوجیتا ہوں سم رفاقت کو بنط نے کا یہ کونسا طربقہ تھا۔ ہما ری برانی دوستی، اختلاط وا بساط کی بہروں گفتگو یا دیجیے گا۔ اور ما سكومي تشريف لانے مين نامل زيمجية كا بوجيصلحت بيرا سبنط بيتير سبرگ سفر كزاجيعه امكان من شين وريز دل كتاب، بولين بونا بارث برسكاؤ اورابين جكرى إراسكندرك باس سیند برمبرک بهنج کرا بخاب تننه کواس کا دو برنبت کرو

نقل:سبسيك سكري برني بن اوران بن عمدود يجدي كمورون سوار بین - وصلَّت بین جبیم و رسی ملبوس عول ، دیلے نزار، دامیدیا برطعی اصلیحی بوتی خبدہ وفا موش - ان سے بیجے لا عمیّا ن بیکنے ، مولی تجین سے انسروں کی دیمنیں ہیں - اسے سوب ہوئے باف بھیڑی کھال کی رسیوں میں بیٹے ہیں۔ اس سے بعد فا فظ رساد سے بیع هج نشكمي اوران معطومي بن آدمي يا بياده وابكس ما نب نييلز كا بادشاه وابكس ما نباس بيه كاوانسارت ان كے بچ سى بل يولين وكا جب بمورا ورمرن لوم كى كا لكا كا وادھ، برجى لا تحقى كى مدد سے حلت ايك جيوا سا آدى \_ فاتح عنظم نبولين بونا بارك خد! ائے اے فقہ اس فوا تعقد کمزیلے نوا تکھوں سے بن اسک موال موبا کے۔ خاصه كام ، سنكر كر يجي جهوار برفان كائي يمن بوبيند بيس موت مر آئے دوسال أوراب غنبمول عجبك وجدالي كزارك الحركونخت والح عدمتموا ربونا بوا اورجزيه المباالي زندان هر موا- اکلے س سال بھرو ہاں سے فرار موسے کینس کی بند میں اترے- اقبال سکندی نے ستو دبارادرانواج درانس نے استقبال کیا۔ آب کا پھر پر سیس وردو اور شابنشاہی تاج کا بمنناءة بربورين ١٨٥٥ مه ٥٤ كاولى عن كلشان توبي لنا جنداه عكومت كرنا، وربيد مرتنين

اورانگلتانی افوائ علا و الوسے میدان میں مزیمت انظانا، داستان جبرت فزاالبی ہے میسی بھی کسی نے اس سے پہلے یا اسے سی بیس حضرت کو یادموال ایک لمحفون فکری یس ا بسن ابناب دنبن سے فرایا میری حیات بھی گویا ایک نظم طرب انگیز ہے اس یہ ا بچا طربیر تھا۔ خوب طربیہ تھا اس سے رقم کمرنے میں البتہ ما کھوں کا خون بہا ایک یا رود با آسرال كاللي ميشرفش أب سے دربيط ن من الماس براب في دورس الدي واقعه آپ كي تفقاز لاس سے ب ای سے آگے کا ہے۔ نم سب مول جنگ کا نفشہ جاتے تھے اس المجی نے کہا وشنشاسى شكرنا أنهوه كار انعمر موكون سرحواب جيب ببكان نودمبره نهنك ارك جير و رين تنظ جايئر سے توكيا محيج كا يعضت كا چره اس پرنيض وغضب سے ندو ہوا اور آب ينيخ د ميان برفن أم كويكرى سے كباعل قدى ناتم خود سپاسى ، ناتهادا والد سپاسى-تم کو کیا معلوم با ہی کے دل ورماغ میں تراوش کیا ہوتی ہے۔ مجھ سا آد می دس ملاکھانسانو كى جانوس كے ضباع كوبركا ہ كى وقعت نهيں دنيا يہ جلا مسط ميں اپنے كلا ه كوبير فن سے مذبرماراءم بحضرت حرب وخرب تمهارا فن تهاا ورمنرمندكوايي بينيس اوزاراستهالكي بر ملامت نبیں کر سے عید بیں نے مانا کم جنگ وجرال انسانی زندگیوں سے کی جاتی ہے اور لاننے سے حن وسکوہ عطا کرتے ہیں کتے ہیں حزت آب کا بہرہ ایک اسب سے عالم نزع بر زرد برطاماً تعا- ابك أدى كامرتاد بجه نهيس سكة تعددتن القلب انتها دري سيق بربزالا لا كمول انسانوں كى ملاكت ميدان جنگ بيں باعدت ملال لبيع يز ہوتى عتى-والراوى سربت عبدسرت عمى ميد بادو لددكار بعل يجر بال كوركاروا بالم بم سفر ہوئے۔ بندر کا ہ داچ نورٹ برایب انگلتانی جهار حربیہ وسوم بربلے فان کنگرانداز تھا۔ كيورج بجاسي بعد خودكواس كي حواس كردا جب وه آب كوك بورط ما و تق كى بندار كلتان برسنیا توجوت درجوق لوک بزاروں کی نعدادیس آب کی نیادت کو فرا ہم بوئے. سات دن بعد با رلمن ف خرك يا بكوسبن لمينا كي جزيره بن فيوس كرن كا وراس طرح آب اس

مكن دلكناود و افراين تاع مع باست المامت پذير بوك به سال مارك بربرن اس من ود ق چان بركات اور بهرانك قضا و قدر سے حكم رط فى آكيا - واه واه طربير عظيم كووه مفطع الجاب ومناسب بهم جواكم بايدو شاير

اس قیدیس کمال یاس استفنا بناتصورکرا مول کرفن و باابراین افندار جن جلن پر كيا كجيه ج واب نه كامًا موكا ايب ورخ مكفل كريرون إب إنا مبركو اليس يع رجن ف أمز كاستاره سين برسجامي سركوشه كاه مل تخديس كرس، الم عقون كونسبت سي يحي بالرسايك جنا ن مرتفع بر کواے بحراثي تمون كا نظاره كرتے تھے بوس كرتے موسكے اپنى تنها فى كو اسس خاكدان تيره والدبس ابين اجنبي بهونے كو رضراكومعلوم كيے كيے خيالات برحسرت فائد ذب بب كندرت بيول كي ديجيس سال كي عمريس مك اطاليدي ايني فتح يا بيال اورعوام الناس كي تهذيت برجوش بستم ببنة جوزفبن كي كافرا مزلكين ادائيان اورسيه منائيان بتهنشا بي سي كرد فراوس كل لوابان اورب كى صافر باش جاليس اوبراط ايك بولنيد كى صاحب جال موشر با ا مبرزادى ميري وليسكاكي الفنن والهاند زا دسكندكي برط بيت اوره سكوسيمولناك البيء اینے واحد بیٹے بہر حقیقی ولی عمد کی ماریری ہوئی کی معدری اور آسر یا کے ایک فوجی افسیر كالمحالم معاشفة والره لوكي دوسبابي المين أداب حرب بي كمال برار ات اوراس بي مار کھا جلتے پر برءم ہوتے ہوگے۔ زہما رحنداں بھی ہوتے ہوگے کہ اَحْ کوطا لع آزما ہی توقعے۔ مك سے بغیریتصداعای سے تعنی صفح ستی میں سافر اجنبی كما كھو ياكيا بإيار سے كيا مطلب ادركباعم جرس على النوق تفاليعني فن حرب كا السبب مخت كوشي كي وراسي وعيش ستع بي على بر خواش کرتے ہو گئے کہ اپنی سفر کی تجھی کا کو جبان، مملوک نسل کا ستم ستمارے پاس ہوتا ۔ قیاس کنا ہوں وہ رسم مہارا ابک ہی بارو فاداراس دنیا میں تھا حضرت سے سگ یسل کے طور بہد عابت كمرتا نطه

سبنظ بلبنایس تهاری قبداو کیفیت ذہنی پر ہزارون رسامے لوگوں نے رقم کے بیٹار

تفائیرانطباع ہوئیں۔ پھرکھی کیسی مکابتِ دلنواز ودرد مندانہ ہے جوئیریٰ قلب ہوتی بنیں۔ حضرت میں اب سے ذہن کو تا زہ کرنے کی خاطر دوقعے اس بیسے نقل کر تاہوں اور دہ اب کے جوہر طبع کے اصل ذک کے خماد ہیں۔

نقل:اسجزيره لى ودق بررسخ والول مي الك نخص تحا قوم كاملايا ، جزائر شرق اس كامولدا نام توبيل بيدين من اس كوكوئي فزاق بحرى اغواكر كے لے كباا وربطور علام كسى فری سے بات فروضت کردالا۔ وہ برنصیب اب اس دوردداد کے جزیرے بی بحنت وشقت كرنا تفا-آب بهى اس نوبايوباغ مي كام كرتے بوئے ديھے كھى وہ آب كو دائے من ل جانا-اس كے احوال ير توج كرتے تم تھكتے نہيں تھے جب وہ نظراً نا اس سے دو لول كتے غرور اور ايك الشرفي اس كي هي من تفيا دية وه ملايا غلام توثى جودي زبان المكلش مي آب الشكريزا-" اجها جنتلبن!" آب نعابك د فدرية معاحب كوركادس اسلايا كى حاست براهار ماسعة درد مندنوانى كياا ورخودكواس كى عكرنصور كيدسب جاره توبيا ابينا الل خاندان سے دور اپنے المرے بچر افردنت شدہ غلام آہ اکور گا ٹاسے بر اظلم بھی کوئی ہوگا۔ اگرکسی بحری کپتان نے یرفعل کیا ہے تیوہ بخت سفاک بدمعاش ہوگا بیکن اگرجہا ذیے ملاحوںنے مل کر اسے بکڑا تو ان کوہم قابلِ تعزیر کمان نہیں کرسکے نہیمیت وسفائی، فردواصے سرزد ہوتی ہے۔ س ا فراد فجوعہ سے حضرت یوسف علبالسلام سے برادراُن کو مارنے کے بارے میں ارادہ بخت نہیں کر سے دلین مہوداہ نے اپنے آقا بسوع کوچندد بیار کے عوض بیج دیا ہے جب اس کے بعدتو ہا سے ملاقات ہوئی توزبان مبارک بوں سرگفتا مائی یہ بھائی گور کا ور کل انسانی بھی کیسی بے کاکل ہے۔اصلار حمانگر ایک کی ساخت بدنی و پوئٹسش جمانی دوسر سے سیس ملت ایک کا ذبن وطبیعت کا رنگ دوسر سے الگ اور عنقف ہے۔ وہ لوگ کے صدافت اصلی کوجانے ہی توغل كرتے مي - براسے قصور كربينے مي اگريسي تخص توبيا طبع ومزاج مي بروالس دوى بوتا تووه ابت مک ان جبالوں سے مندرمیں جیلائگ سے کرجان درے جبان ہونا۔ اگر مے البسب

بونا فی ہونا توسینٹ ہمینا کا گور زبنا ہوتا - ایجا صلی نفرانی ہونے کی صورت میں اپنے سالس پہنے پر دعائے تشکرے ماتھ اسمال اسمالوں ہوں نہر ولٹس ہے اندایسب اور نری لیوعی اہب وہ مخص غریب توبیل ہے ادراس سے سادہ دلی میں اپنا سرتیج ڈالے باغ کی کھدائی کراہے وہ خص غریب توبیل ہے ادراس سے سادہ دلی میں اپنا سرتیج ڈالے باغ کی کھدائی کراہے وہ شنت و شمان و شاہ ہونگ علام توبیا سے وہی انسیت دیکیانی وموانست فسوس کی جوایک وقت اپنے کوچبان وفادار رستم مملوکی سے تھی فقر سے نزدیک اب کا س امر کا اسمال واقر ارکر ناکہ کل بنی آدم کا خمیرایک ہے اور توبیا اور شنش و فرانس میں فرق کچھ نہیں ما سواد ذہن و طبع سے اخیا نہ تھا تی ہے ، آپ کی آگئی کی دیس ہے دل آپ کا اصل جو ہرانسایت سے فالی نہ تھا۔

آخریں آپ نے اس غلام کوخر بدار جلہتے تھے اس کوسی طرح ا بینے وطن کوا ورا پیناعز ا
کے باس والیسن میجود برگورنز انگلنان جز برسے کا سنی المزاج تھا۔ اس نے غلام تو بیا کوطن
میجینے سے عذرواری کردی دینی تو بیا غربب ایک دوردرا رزبیا بان جزیرہ بی تماری طرح
قیدی علام سی رہا۔

نقل: آخری ایا م آب بر برط سے نت گزرے موروئی برص جان بروا جگرمتورم نے ندور کیا معدہ وامعاء بس ایک گورۃ آگ جلی می سنت لئب رہتی بھی جب دورہ کی شدت ہوتی تو درد سے بے حال ہو کر فرش پر لوشتے تھے۔ تب ہی آب نے فرا یا " اپنے بستر سے جھاکو جبت کمال ہو کی ابسی کونی ایسی کونی سنت کمال ہو کی ابسی کونی ایسی کونی ایسی کونی اسی کونی ایسی کونی اسی کونی ایسی کونی اسی کونی اسی کا میں مالیتہ میں کیب تخت و تاج وامولل دکھا تھا ہوا ب حضرت فقر سے دل کی بات آب نے کہی مالیتہ میں کیب تخت و تاج وامولل دکھا تھا ہوا ب ان کامتمنی ہوں میں فر فرح کے کوحاصل ہے کہ تنہا را ہم مرض ہوا انشاد الله العربيز ہي بہار تہا ہے کہ تنہا را ہم مرض ہوا انشاد الله العربیز ہی بہار تہا ہو لیول دکھا تھا ہے کہ تنہا در بر نہیں کر سے گار در کھے ضفر احمق اکبوں فر سند اجل کو لول دکو ور نہیں کر سے گار در کھے ضفر احمق اکبوں فر سند اجل کو لول دکو در نہیں کر سے گار در نہیں کہ سے گار

ان ابک و ن آب سے ملازم خاص نے اطلاع دی کہ ابک شارہ دمارسطے فلک پر

نظراً بإسهاب بوسي مقيم روم كى دحلت بريمي يبى علامت فلكى عودا رمو في تقى "كيكن جب اب سے طبب نے حضرت کی نشفی کی در کوئی دیدار سارہ نظر نہیں آبا نواب نے فوراً جواب دبار مدرست إلوك ستاره لم الته دما ركے بغير بھى مرجاتے ہيں۔" رفتة رفنة سب رفبقان فاص أب كوجهوا كرفرانس جلے سمے صرف باننج تنارے مولد کارسبکا کے باتند سے تھاری فدمت میں دہ گئے۔ اوران بس سے دو ہی کسی کا م سے غف ابك الش كرف والا ودوسرا باورج، طبيب أشالمرجي جوا سال تعا- نا أزموده كار، "دنيگ بارنا قى دو يا درى تھے-ان بى ايب بهره بيرسال آدى تھا- فالج نرده اور فوت كومائى اس كى عارضى سے متاثر تقى دوسراتا زە تخصبل ننده كنده نا تراش اصاحبل مجمول تھا يجرجى ابنے وطن، ابنے جزیرہ اور اپن نس کے لوگوں کی دیرسے آپ کے وہ جذبات حسب وطن بدار ہو مے جن کدا بب نے فرانسیسی کہلانے کی فاطر کھونٹ ڈالا تھا۔ نبولین صاحب ا آب طالوی سى بدام دشے اورا طالوی ہى مرے اب ان آخرى اہم ميں آپ اب اب كى لولى طالوى بس اکثر منکلم دہتے تھے مرف سے چندروز پہلے آپ نے اپنے طبیب اشامار جی سے اپنے وطن سعد كاوكاذكران الفاظير كيا:

"اهبیب امیرے کارسبکا کاجیبل اسمان کہاں ہے ؟ کاش بیں فرار ہوگر و کی اس بہنج جائے۔ میرے وطن کے لوگ مجھے دینے کھلے بازو کو س بیں بینے اور براکنہ بن جائے انتہا اپنی کہا ہے کہ بیائم سمجھتے ہوا تعادی دخمن میرے کارسبکا بیں مجھ پر غلید پاسکتے تھے۔ تم ہما رسی بہا و بول کو جائے ہو۔ ان کا جرات ، ان کا عرور انساماری ۔ بیس ایسے جزیرے کی ایک ایک وادی ایک ایک گھا تی ۔ ایک ایک نالے سے ایسے جزیرے کی ایک ایک وادی ۔ ایک ایک گھا تی ۔ ایک ایک نالے سے واقعت ہوں ۔ ہر شے وہاں کی ساری دنیا میں سب سے ایسی ہوں تو میں اس فین زمین کی لوکئنی سوندھی اور میمی ہے۔ میری آنگھیس بند بھی ہوں تو میں اس فین کو بہنا ن کو بہنا ن کو لائی ان کو رب کے کسی خطے میں وہ ہو یاس نہیں ۔ انشا مار بی ۔ ایسے جم

حرب اعاده ال تفصيلات كا أب سے مافظ كوتازه كيف كے لئے كرا موں اوريہ يوجيا موں كه أب سے جوبندرہ سال خطر بورب ميں اقدم على باا ور بزاروں لاكھو ل سان جا نوں ا در گھوڑوں کو ابنے فن حرب کی شنق کی تعبیات جو حاباتواس سے آب کی عزض وغایت کیا تھی۔کونسامفصدارفع اس سے حاصل ہوا بیارفیاس اس کا تفتض ہے آب کوفق طامودو متنرت هلوب بفى يكند ذوا لقرنين بونانى اور چيكيزخان رحمته التدعليه سے كارنا موں كوگر د كرسنه كى تمانى منى جصول كما ل فن حرب بين خلورتها اور لمك فرانس كا دار لحرب بن جانا محض اتفاق وتفقار روس كافوج بين ليفليننط بهرت توولى بهي كسي طورابين ملكة فن حرب كا اظماركرت اوزرار روس بن كرمنزق وعزب كوته وبالاكرس دم يعقد درا نحاليكم من رئي مرك بے بہو ہوں آب سے اوال دل اور مجبوری طبع کا ندازہ کرتا ہوں وف خواہ کو ٹی بھی ہواس بس سحنت كوشى كرف والامراب معمان كمال كوباف كے عم بس تا ہے۔ صاحب فن حرب كمردرج كا ايك نن سخن كرارى كاب- والثيراوركومية الدنسكيبيركا فن يجس برقسمت كواس فن سے مناسبت طبع ہو-اس کو کوئی قراراس دنیا یس نہیں پیسٹو یا ن فن کونیا مکلنے ایک لاثانى وستان نظم يُنتيل مكه كرجات ملام بهكنده الني كمناشف خام يس وه جي ملكان كرا ہے بہترے اس عمر مں دنیا جمان سے گئے اور اپنے وافر لوکو بہنچے اس فن میں عویت سے البته ہزارہ بالکوں جا نوں کا ضیاع نہیں ہوتا صرف بال بیع بھوسے مرتے ہیں اور اپن جان

ہر کھر تون در جگریت ہے۔

معا ف کیجے گا۔خطب جاطوبل ہوا۔ آب سے تلب کو طلایا اور اپنے دل کے جہوئے جودر سے بھر بھی کئی مائیں جو کہ ا تھا کہ مہر سکا اور کئی جو نہیں کہنا چا ہتا تھا کہ مہر سکا اور کئی جو نہیں کہنا چا ہتا تھا کہ مہر دالیں جگر متورم سے عارضہ نے ہوئ وجواس کہاں برقرارد کھے ہیں۔

حضرت ببخط آب کو بھی کہ مہادا حبت بیم سکون ہونا اس سے قرین قیاس ہے کہ تم خدم بساسلام اور اس کے بیم بر مخدوم کو نبن کو اچاجا سے تھے کے بیم بر کو دا بند کھلانے کی اُرندور کھے تھے ما کے سوب الرسوجل ہے دوولی معاصب کو ارت فلانت السّداور مفتی عہد ممتاز مفتی اس فلم و میں رہنے ہیں۔ سالک مجذوب جند برس سے ہیں۔ ان کی منت کرتا ہوں وہ کو فی صورت اس خطی ترین کی کا لیس کے۔

حضرت کے لا تعداد برو کاروں کا بحرکہ آب سے صفود میں فجراع ض کر المب فیول فرائے گا۔ فرائے گا۔ ان کوخر مند کیجیے گا۔

نواب زادی میری و بلسکای خدمت میں سلام سٹوق رستم خاں مملوسی سال کوچان ا ورملایا غلام نوبیا کو نبدگی۔

> بندهٔ دیگاه خضراطسم (۲۰ دومبر۲<u>۲ ۱</u>۱۴)

> > مختارسعودکے نام \_\_\_

جناب عالى!

أداب بجالا ما بون آب كي تصنيف كا رسالة أ واندوست انظرا فرونهوا سجان الله!

ننزاردوزبان كولباس كلف اورزلورين سي لاستركر سے ركش ماه تمام بنا يا ہے۔ بيح توبه بهائم كوسخن طرانى مي معطولي عاصل مع اورالفا ظرم طوطا بينااس مناعي سعترات بي كدول الجيئ لكمّا ب منزاد كوستش سي شا برمعنى المحضيس أنا اورسي وجب ديروون كى نظريس اس نگارش كے آنا فائا لارنا مراردوكا درجرحاصل كرف كى مصاحب إتم في نظر كلفشال بين وربك دى ياكرا بوالكلام آزاد نفطدين يانى بطراور نياز فتيورى فيسر بردهول فحالى بدرسالفن تاريخ نويسى وسوائخ نظارى كااعجا زسي اوراس فن كاسلطنت باكتنان مبأج تنها رامتنيل منين سبيتي ربورتها ماا ويتهارك مداحول كادم غنيمت ب سنتيب اس رساله محفض اول محانطباع محدواه بعدسب نسخ ضم بوسك اولقش نا نبر کی نوبت آئی۔ خداکرے اس رسلے سے بہ بے نقوش صفح دہر ریٹبت ہوں اور س کے ساتھ تھا رانام جہا دوانگ عام میں چیلے کیوں کر بنہوں فقیر کواس مقبولیت پر رنسك منيس إلى فقير كالب رساله موم مركهو يا موادفن " بالني سال موسيكسي نه كسي طور سے جهب كربازارمين يا تفاءوه اب مك مهتم مطبع مح كودام مي برا اسطر تهديم اكبامن كر بو يجول كدر فراردوكما بول كوسيد كلينه كاغذ برطبع كران اور فم عفول في تحكوان كي كيلهدب رمرس ولى باكرامن في تم كوسجا أي - با وركرتا مون كرج مصنف بلندمفسب موكا اس کی نگارش بھی ملبندموگی- اخوان باصفا براھ چرطھ کمراس کی تعراغوں سے بل یا ندھیں سکتے۔ صف آرا ہوکر بجرے عرض کریں گے جو کچھ صفرت سے اس مجیف دانش واکمی سے با رہے میں العاص انتفاص نے مکھا ہے اسے پرط ضا مول اور اپنا سر ساتیا موں فلل د ماغ کی تی صور میں بيد بس نبيس كماكداس عمريس ميرسع حواس بجابين-البته عمادس نناخوال اكرفي الواقع صارق العدود بوشمند بس اوران سے دعوے سے بین تواس سال سے اوب سے نوبل باراکا منف تم كوملناجابي تفارليكن وه ايك صاحب أسطريك بيرك ولم شف في السع وه سعادت حن منو کی طرح جھوٹی ہجی داستان طازی مرتے میں بعنی فضول بیکا رکی صدائونی

جس مے کید عاصل نہیں۔ وہ فن تاریخ نظاری اورمردم ریستی سے بیگا مذفحف ہیں۔ اس دنیائے دول كى برفريب نظار كى سعب با دەست جوئة بنى- برادى كووالها د عبىن سے كلے سكاتے ہیں اور قوم وملت ، كا ہے كورے، مندوعبسائى میں تمیز مہیں كرتے ان بے جا وال كوتا رسخ الممس كياعلاف ومنوا بطراطلاق كي تعليم سي كيا تعلق خلاص كلام بركرا دب كانوبل برائز ملا توایک افرائی ابل نصاری سے یا وہ گوٹنی کوجونسانہ فسوں کہنے میں اینا اوردوروں کاصنیاع اوقات کرتا ہے جیال با ندھتا ہوں کرسعا دے منٹوشراب کی بوتل چوہے کی جیب میں ڈا بے مربر تولیر ہے۔ تم کو عفر الی سطرک برملانم ابنی بتبلون کوٹ، النظم کالم ين أوراكطيه ابك علاه نسخ انيكر بخفيراً ميزاس شرابي كما يي برهوا في اوراينا منه يمير لبالمابعداس كے عدالت عاليه كے سامنے ايك يم تلے دكے، براى نفاست سے واسك ا كى جيب سے اپنى مطلا ألوگرا ف بك نكالى اور باركر كے قلم دواں سے اس سے ابك دوق برخود ا بناابك الوكراف مكها يجرابن ملندى دوق برمسكرات چواى ملت اپناد سے کسی بڑے ادمی کی بہم جستی میں مھنڈی سٹرک بررواں دواں موے۔ سنوصاحب إا وا زدوست وه موتى بعض كوس كرده وكن تيز بهوكون وكال سے بی سے بروسے اٹھیں ہمدی ور دمندی سے احساست سینے میں جاگیں۔ ننساری ماً واردوست "مبرصدوست كي اً وازنيس بي اسكونهيس بهياننا مكرا غلباً كان ميرك اس سے نا آسٹنا نہیں کہ یہ اس طور کی ندائے پر فضاحت بہزار آ بناک اکثر اس معلنت سے برمنر وخراب، دفر اخبار جامع سے سندنئیں سے سامع نواز ہوتی ہے۔ فقر سے کانوں بس اليي ندا وُل سے خواش لاحق موتى ہے، دل ملول موجا تا ہے۔ تم في البته بات كھن كا ايك ا پنا فرصنگ ایجا دکیاہے۔ الفاظ کے دویے کوغانے کی نابانی دے کرنا بدنگارش کو سنهری دوپهلی پرمن بہنا یاہے۔ ہم نشینان عفل کوشا پر تہا دا ہے انداز لہنداکسے گا اورہند آبلہ بوا منول نے اسے کھوڑے کی ہائے کی ما نندا تھا یا میرسے لئے تہاری بات می طف

نہیں، مزہ نہیں مامعی مند مے حصول کی فاطر جیسے مضابین اختراع کئے جلتے ہیں دیسا ہی عمارے رسامے کا اولیہ معنون بینار پاکستنان، فقیرکونگا، فرق برکہ اس میں علم تاریخی کا دائی اوردهوم دهام كعبادت الائي برجكال بحج بركتاب كى دسترس يسنيس-اس مفون كوراسعة بوئے فقركواس طوراحاس بواكدكو باكوئى نك سكسے درست، با مرزيب عالى تام شخص مینارپاکستان کے اوپر چراص کمرا پنی رونمائی کرتا ہے۔ ساتھ یہ خیال میں رکھے ہے كركبين تبلون مي سلوط نربر البلي الدكرون مي بيرى الله "كى كره كسك نه جلئ-صاحب، كاش تم بينار بإكستان بريرشا م كارمنمون بے دوح تکھنے كى بجائے اس غریب بخت کوش مزدور کی کهانی مکھیج سنے اپنے کئی سور فیعوں کی معیت بس اینٹ اور كارس بنادكوسر بندكيا طنية كاكار الداينط كايناد بالستان وبصورت بنار نہیں اور آپ کا س کے باب میں ندی کی خدی کا لذا اِلمکل عبث اور بعصول حضرت آب کی نظرسے باکشان کے وہ ہزادوں لاکھوں جلتے بھرتے انسانی مینا رکبوں او جل مومے جو اس ملکت سے ہرقر بداور گا ور اس اپنے عرق بدن سے دن کی روٹی کماتے ہیں میبروسکر سے معاش کی چکی میں بیتے جاتے ہیں کیسی آواز دوست مجھ کوساتے ہو۔ بس اس کوسنے کا وصله نبس ركضا-

دوسرام مفرون بھی اس رسائے کا فن اور فن سوانے اور فن سخود بہتی کا اعجا فیہ اللہ اللہ کیے آپ کولی برا دلاؤں کہ اردو کی نظریس بیعنمون گراں بہا و لاجواب ہے گوکہ بر دومضا بین شخودا کے حارا کی تماش کے ہیں۔ دوسرے بین ہمرکتا بسنے اس سے نام پایا آپ نے چہر بددو کشت زیا ہا دو بیں وہ چن آرائی کی ہے کہ ہا یدوشا بر اسا طرا بل لیونان کی جرت افزا بیوں کے اسے میں کمن نے تق و کا ویش سے فکا ہے کون ہے جو یہ حصر بیل ہے کہ وسلے الم اللہ کا استام بین اس ملک بی دسیع المطالع، معلومات زمانہ کے فزید ہونے سے منکوہ کا ویا میں اس ملک بی دسیع المطالع، معلومات زمانہ کے فزید ہونے سے منکوہ کا ویا میا العزیر فالد شاع بین الونی تر الدین فالد شاع بین الونی اللہ میں الدین فالد شاع بین الونی قرد

شاعری کے دوب اورا منگ فنلف ہیں ولیے زبان کے انشا پرداندں میں کا کار وزیرا خاصاصب بحى علم اساطر برعبور بركسي سيجي نبيس الم يحزود مسكلان كاميدان عضوص عين الدمندكي معنتوں کے اساطر ہوئے۔ یونا ن کے اساطر سان کوسروکا رنہیں اب یادنہیں بڑناکہ اس مضمون ووائد وانددوست بس بوناني اساطيركانزول كمضن من مواكيوكه فقيرك كمان معطابق بنيتر صفون أب كى الوكون بى كا در ما يون كالمعيف بعيض طرح افرلقر بى ماكيم شكارى دا نفل وندون سيضيغما يال دارا ومنهنك دربائ كاشكار كميت بي اسطرح تمايي آلوگراف كىكتاب كے بتھياد سے غطيم تيول كے جان بيوام و آلوگراف الدركسي خوش نصيب كا اس وفت نک نہیں لیتے جب مک تم کواس می عظمت سے باسے میں اطبینان کا مل مذہو جائے۔ صاحب المربدان بس كيا بجونك بجونك كرقدم ركفة بوربه نيس كهرا برا بيا عنبرك سلن أنوكران كىكاب كول كرركه دى كصاحب اسى من دوحوت ابنى منشل مے تحرير كردو-پہلاس سے کی عادات وخصلات ،علم واخلاق،عقابددینی وسیاسی دعیرہ سے با دے میں ہانتفص ل کواٹف جمع کرنے ہوالد بھرغالباً اس کو مختلف صفات سے بدرجر فضبلت نردے كراس كعظيم ياحقبر وف كافيصار كرنع بوساستاء التداب كاكسى كي عظمت كالعين كرف كامعيا لازبس كطام في علطى اسمي مونهيسكتى المي منودخواه قابل اصليهم مول اوراكتر ابل نصاریٰ، آب کو آلوگراف دینے کی حسرت ول میں سے اس جمان سے گزر کئے۔ بنارت جوا مرلال مروكوا بسفكاس مذالى مرجيدكه ان كى تمناف دلى اب كى الوكايت بك بس اپنانام مكھنے كا اع از عاصل كرنے كى عقى . بى بى مروجى نائيدوكوطو كاكر كاكولدف بك اس كيدين كي كن كدوه ابل اسلام كي وفدارى مرمعل ملي بيس كرتى تقبس ا ورحافظ قرآن تيس. صاحب المكتان عالى شان سے "ائ يمصنف نا دبنج د بنبائے عالم نے آلو كراف كى كتاب يس اليف دستخط كرنے كى سعا دن يا ئى- آب اوران بس تار بخ وانى فدر شترك نقى- ان كے خيالات ا بل اسلام سے ادے بس تعصب الا تقے۔ وشانصب کھفرت قائداعظم فرعلی جناح بانی

باكتنان بهي أب سے عفلت سے بيلنے پر إور انرے انبين هي اُلوگراف ميں اپنانام كلفكاشرف عاصل بواعلامه اقبال بع جاسع دمكم واحتزا إوه آب كي نظرول كوهينس. فقيرنش درولين صفت، قلندار وضع ك شاع تقيم بيورود يواني شكست وبلي كيايك كوهرى یس بڑسے فنہ بینے رہتے تھے اوراکٹر گھر برمیلی بنیان اور چا در بینے رہتے۔ بوگوسال ویہ سے صدر الصدر وأشل مي مراري دورے بر باكتيان المے اور نسر لا موريس اكيد دن تيام كيالب تبجن اتفاق سلا بوراح طرمي كنز صاحب بها در غفة كيد مع فرائض مي مارشل مم بنوساصب کی مہمان نوازی اور ما موزنہ کے اریخی مقامات کی میرکرانا داخل نھا وہ اشراکی دہر ہے سردگرم چنیه وه آب کی نیت کو بھانی سکے اور آب کی اُلوگراف بک دیجھے کی درخواست نہ کی جب مارننل میٹو باد شاہی معید د کیھنے سے تواہوں نے اوران کی سیم نے حوش دلی سے بوتے آباد کرموزے چراصائے اورسجدیں داخل موشے ان کی نگاہ اعظی توسید کے اونشکوہ کی نظامگی سے ان پرسکتہ طاری موگیا جب قدرے موش میں آئے تو آب کو ساتھ مے کرموزہ جواسے یا وُل میں ایک گھنٹ گھوئے رہے۔ ان کی برادا، اہل اسلام سے نشعا مرسے رہے آ كو معاتى - وه عظيم مستبول كندس من الكيد آبدان كوابن الوكراف كريش کر ہی دی۔ اوروہ مارننل مجنومے دشخطوں سے اب مک گر اِ رہے جن اٹنخاص کواس میں شک موده آب کی آنوگراف بک سے ابک ورق پراس امری نصدین کرسکتے ہیں اور ال صاحب احسرت ولم فى كے سامنے الوگراف بك كيوں كردكا دى كيوں كر الوگراف ال بينے برخ دکوا مادہ كيا ان كى اسى موسى، بياست سندوشان ميں امهيت ، شعا پرسل م كى يابندى سيتبلم يكن مولاناعم كالبنتر صد كمرس كالكرسى رسام بنود سيمعترس سان ال یا من تخابھرنیاس کی طرف سے ہر ولقے سوف اور ال فی کبی نہیں ایمس کی سجائے ہانے مبن کے کنسنز میں کیڑے اور سامان رکھ کر اور ماتھ میں لوٹائے کر دبل کا سفرکرتے۔ دیل می تقرف کلاس

کے ڈیے کو دوسر سے دبوں برفوقیت دیتے وہ عظیم آپ کی نکاہ زندف نگاہ میں کس وسے موسکتے مساحب وہ ورق بھاڑ نہیں سکتے ہ

جنة جنة بيضنون ديمين سيخوبر مينكشف مواكه أج كل أب فيابني ألوكراف مك عقب كرركى ب-اس واسطے كہ چارسوئے عالم ميں آب كوكونى عظيم آدى نظر نميس برط تا ہو الوهراف دبن كالنخقاق ركمة بوفقبركواب كمس فيط سائن جرت موأى به كيس تم يمجية بوكر عظيم في سب مرسكة فقيرنا عال مبتله - ابب عرصه سعلماً ن يس علا منس إبا د بس قبام پربے مال می میں ایک دوست کی عنا بت سے قیمتی لا ایس بورٹو بدا ورکر سے فلالين كاجوم اخريدكم الب درزى كوديله وه جنددنون نكسل طلي كا- د كيواالوكر بك كوبوادواورجب دل چاسكاكرگرا فسلے جاؤر بن بالعموم كمربر بى موجود بونا بول-کیس آ با با آنیں لیکن تم کوملدی کرنا براے گی رضا جلنے کے بارگاہ ابزدی سے حکم را فی گئے اورتم م عقد ملته ده جاور جار پایخ اور عظیم انتخاص میمی فقیر سے برا وس میں رہتے ہیں وہ بھی الوكراف ديني من المن نبي كريك - دوان ي صوف الين الكويطول كنشان كايس كم -مسنه ان کوکه المحیاب کرجنددن متان سے باہر مذجائیں۔ خداجلنے تم کب او گراف لینوارد ہوما ؤ۔

واه! واه! بهار مصن قتار معود صاحب دام اقبا لا نعظت انسان کور کھے
کی فاطرکیسی کسوٹی بنائی! اول ادمی کامشہوں ہونا ہواس کا اہل اسلام ہونا یا اہل اسلام سے
ہرد عبت رکھنا، سوم خوش بوش ہونا اور بوشاک بیں اعلیٰ دوق رکھنا، چہا رم جامع علی گڑھ
کا سندیا فتہ ہونا، بنج .. گرکہان ک شار کر تا جا کس علامہ فواقبال لاہوری رحمت السّطید میں
دواوصاف تو کچے کچے موجود تھے۔ بقیہ دو سے باب بیس وہ کورے تھے کی گاہ میں وہ چڑھ سے
کیوں کر یکیم الامت کہ مل نے مگر فالی خولی ایس بنا شام والے شعر کھڑ نے والے عمل سے
کوسوں دور ہر جنبہ کا ویروں کو شاہین ہی مضور کر کر بہا ڈوں کی جیٹا نون میں بسیراکہ نے باکساتے

رہے گرخد لا ہور کی میو بعد کی کو علی میں اپن جاریا ن سے مدسر سے مداصل یہ بات عی ہے کہ مرد مان باعل وباجروت كم كوب عدمين فيعوا ولاد باء كوخاطريس نبيس لات اس واسط كرعل گریزال دہنے ہیں آب کوا بناعظمن کامبایلاک! ابک زندمنشرب سعادت حن معولامعیار عظمت انسانى سے بارے میں حداگا نہ نھا۔ اس مرحوم نے ایک یا دنشہ تراب فقی سے کما ، بارہا ہو گوبی چند بست بطاآدمی تھا ۔ "جوباتیں اس نے جھک اپنے یا رگوبی چند کی سنائیں۔ تمان كوسنو توعضب سے ارز نے نگو اس سعادت حن منٹو كے نز ديك بمبئ كى ايك دھير عمر كى طوالمت موذيل بمع عظيم عورت عفى سنوصاحب! آب كس لية مذ بنات مو والفض عبى تواسى دُصنگ وفياش كاتها - تناشا كا وعالم ميسيداه روى سيركرين والا- ا وبائول، ا جکوں میں ہرووفا ڈھوند نے والا - آٹوگراف کب اس نے ساری عمرجیب میں ندر کھی اور سميكويين كي وه ملاقاتى كى ظاهرى اور باطني أنوكرون اينى بوح دبن برعفوظ كرليتا تقا اورايك عالم كوانهيس ب باكى سے دكولانا تھا- الغرض صرت! يه آواره مزاج ،عباش طبع شخص منفصس اكمرا تعار تورا تورا لوراا توراا الوركوي جند ذات كالمحترى يأسى موذيل الشريسن يارس: يغطمن الساني كاتاج ال ذريق وسي سرم وهرتلها بهرطال كناسعة في دهوم دهام كى ملعى بيم يكتني فضاصت كى باعنياني اسطوركى المیکسی نے کی نہیں بلندیر وازی ونا ذک خیالی س رویب کی مول نا ابوالکلام کوکمال بسر حاس طبع لوگ جوید کتے بین کاس نگارٹن میں مار مرضنع وآ وردہے اور خبالات اس سے كم نظرى ورخود بني كم نظر بن تووه بكت بن يقين ما نيه كا. فقير تمها رساس رساسكوكي ميني ركه كرسوناب اور راتون كواعظ المح كر باحتاب والمصحرت الزركاه من كى تى بىن مىزلىس مى كرجبك آج كىكى كوفقىرس آلوگراف لىنى كوفئى نبس موئى اسوا ایک موقع برشخی مگیارنے کی فاع نہیں کہا میں ایک بارجہازمی سوار جو کو انگلت اعالیتان بس گيا و دل چندطالب على ممالك اشرق وغرب و مبتى سے آئے ہوئے و برنے موب

بس بغرص سيركيع من اس جاعت مين شامل خفا- بارس الور السينصرم بمين ايك كوئله كى كان بى كام كىنے والوں سے كا دُن بى بىل ئے : بچوں كى ديس فوج بير عوبے كمان كركم بمار معلوس موئى المنول نے غالباً گمان كياكم مم إلى ميش مصطرب و نواسخ بين جوولال سے اسکول میں بنبط باجہ سجا کر سجوں سے دل فا دکریں سے رہاں ایک چھوٹا ساجعتیٰ ال والالروكا ببرى ورن معاشم وكرمير باس آيا وركها « معاف بيم كياآب مجه كو آ لوگراف دب کے اس نے اپنی آلوگراف با میرے سلسے کردی میں نے مسرت سے فخرك مو كيوں پر نادد يا حضرت بيري ذند كي بن پهلامو قع ضاككس نے مجھ سے لوكوا کی درخواست کی میں جا ہتا تھا اس چھوٹے اوا کے کو سینے سے لگا اوں اکندھوں پر سطاو ک۔ جب بس الوكراف يك بي وتخطرةم كرر الم تقا، وه بخننا بولا وربليز كياآب اس بنيشك ماسر میں؟"باور کیجے بس کرساری سرخوشی پراوس براگئ جذباب دلی سخت فرق موسے خبربة تودل ملك سے تم بتاؤ، الوكراف دينے ميں ولم نخد بنجوں باتم بهال او كے؟ اس ننركےدسيط إؤسيس قيام وطعام كا جماانتظام ب-جواب أفي براكل خط تكمول كا-

> زیا دہ صدادب طالب کرم خضرقطی

ایک چھوٹے لڑکے یعقوب کے نام

برسے جھو ٹے عصوم فرسنے اآپ کیے ہیں؟ اچھے تو ہیں ہمارے لیفوبہاں؟

جی دن بین کراچی سے بہائی بیری کا ہوں نے آپ کو قوھونڈ ایمبر کے دل نے جا ہا آہیہ سیر جبوں برسے بہرے ہمراہ نیچے ہوٹو کک آئیں۔ بین آپ کو گلے سا قرب کی بری اور حصالے کا کوں اور بین بیری اور حصلے کا کہوں اور آپ سے کرو مربی دشت شغفت بھیروں اور یہ بین کراپنی بیری اور دو مرب گھروالوں سے آنکھ بیا کمر کچھ بیے ٹر جے سے آپ کی قمیص کی جیب بیں ڈوال وں آپ جھے کو کہیں نظر نہ آئے بینا یہ کوئی سو دالینے گئے شفے نشاید میرے جانے پرکسی کو نے کو ب جھولے کے شفے نشاید میرے جانے پرکسی کو نے کھرے۔ بین چھپ کردوتے تھے۔ بھولے جھولے لوگ کے ابا ورکرو۔ گھرسے اسٹیلٹن کے سارے داستے تھا دے منعلن سوچاکہ جاتے وقت تھا دی صورت نہ دیکھی اور پر کہ اب کون میں کو چوری چھپے اپنی بغل سے بڑا شفقت مسکرا جس سے تھا را نخما دل برا اکر سے کا کون تم کو چوری چھپے اپنی بغل سے لیا کہا کہا ہے سانے بھینے گا۔

ابھی جب بیں بیطور لکھنا تھا۔ دروازے بردشک بوئی۔ یمس نے تلم ما تھے۔
وصرااور دروازے تک گیا آب کا والد تھا۔ نظا ببٹا ، چا دربا ندھے، عنت مزدوری پسینے سے جبکتا۔ اس نے سکراتے ہوئے جیے سے مانھ ملایا اور تہا را یو جپاکرتم کب اورگے۔
«صاحب ہم کو اپنے بنز کی بولی مونج سے۔ بعق بے کی ماں تو روتی رہتی ہے "
« وہ بالکل خوش۔ مظیک مطاک تھا۔ پارنج دس روز تک بی اور سے لوط آئی گئے۔
سیے فکریز کر و۔ "

" صاحب ہاری انگ نہیں جاتی کل اُ ہے کماجی ٹیلیفون کریں۔ بیقوب نے کہا نظا بیں ٹیلیفون کریں۔ بیقوب نے کہا نظا بیں ٹیلیفون برخود بولوں کا بہاری نستی ہوجائے گی۔ بیس کل اس وفت مزدوری سے فارغ ہوکر بیقو ہے کی جبرین بوجیر جاوں گا۔ "

" بي فن كرول كا-وه ميا بهي بترب يا

میرانکریہ ممارے والدفال کیا، ورچاگیا، مرکے بی نے تماسے والدے وعدہ نوکی تمے اللہ عنون پر بات کرنے کا دیکن اب اس عور برسو جا ہوں کہ ٹیلیفوں کروں کا توکس مندسے

اوركهان-اوروه لوك تم كوليلبفون بربائيس كم كبونكر-

آب میرے بچوں کی خدمت کرنے والے ان کو کھالینے والے نوکر ہیں۔ نوکر نیچ آ قابچوں سے فتلف ہوتے ہیں۔ اس ملک بین کوئی نہیں کھناکہ سب بیجے خواہ وہ مالک کے اپنے ہوں باان کی خدمت ير ما موران كے جذ بات واساسات ابك سے موتے ہي، وہى شفقت كى طلب اواى کاولوں کالالج، وہی کھیل کود کاسوق مائے یکوئی احساس نہیں کتا اسب ہوں کے دل المبينوں كى طرح نا برے ہوتے ہيں اورسب موتے ہيں اپنی ما و سے لال-ان كے داج و لارسے شهزادس، عزیب امیر کاس مب انتیاز نهیس اور دیو کے اس کا میرسے عل میں تولد یا نایاغیب كے گھر بدیا ہو نامحض انفاق زمانہ ہے۔ بریات تمارے جا جا خطر سے نزد کے بعیدا ز رهم وانصاف بهاكد ايك كوتوبوج ابنا تفاق ولادت محدنياجا سري عاوم وسيجك سین فا ام سیروں اوردوسرے کو بجر دصت اسے جانے اور فروی سے مجھ نامے۔ عب جب عبر النان بلنكاقصد باندها - اس النواسة النبس قدر الديري وا ایعن کوئی دو بیردن و طلے بعد پاس ہی سوسائی سے علے بس بینایک دو جگری دوتوں ے عنب شب کرتے بنظر کے سے مرے بیٹنے پانے دیر ہوگئ اور بس بھنا ہوں اتن دیر بھی نہیں۔ وُہ مجھ کو فلبٹ سے دروانسے یا سو بڑكا ریس جبوٹر سے ہیں ڈر اسماد بے پاؤں ا دبرجراها وراندر يا-تم راست كي جوني غلام كردن بب كيفراي بن سون تق بنوابين كيف تقے جس کرسے بس بسری بی بی اور بیچے سوتے ہیں اس میں سجلی سے قمقے دوشن تھے۔ ہیں جموں کی طرح اندردا فل ہوارسنب خوابی کے کیڑے پہے اور سونے سے بہلے چا م کرجند صیلنے والى بنى كولل كردون مين تبزروننى ميسونهين سكنه عنها دى ما مكن مبرى بى يى جامكى تيس آتش عضب مس معنتي تعيس جهط بولس فيقيطن رمي سك نونواور لم رون كوا مرصر بين در لگاہے "بس نے جواب دینامناسب خال مذکبااور چیکے سے کمیدا مخاکر کرسے بابراكيا ووسرك كرسے بس ميرى ساس اورسانے سوتے تھے كال سوۋى ، نه سوۋى

تو که ال ببیچ کرا فرگھوں اس نخت پوش برجس بر مبرے شہزادے، نم برائے سوتے تھے۔
صفور ی عی جگہ فالی نفی اتن البتہ نہیں کہ کیے گئی الشتن کل آئے۔ جھے برنیند کا غلیہ تھا۔
'کی در کھا ایک کونے کی کری براور تمہا دے ساتھ ہی کہنی بر مزکو کردیے گیا ۔ تمها دے جم گاگری
مجی وہی مفی جیسی میری جگر کوننہ مساٹرہ بی بی عدت کچے دبر لیٹا سمط سمٹا کر دیکی جگہ مفور ی تھی نیدیدا آئی۔ یس او گئے او ما گلرینی سیدسکون میں خوش تھا کہ مالک ورنوکر نیچہ مفور ی تھی۔
ایک بہتر میں سوتے ہیں۔ نم کو بہت نہ چال بہت کہو کہ جابتا ہے تھی دات میں اطحاد ورا ورچ طانے ایک بہتر کی جا رہائی بر جاسوا! وہ پنچ ابرانی کے بوٹل میں رکھی بہلا ہا فار ایک دیں العابدین کی جا رہائی بر جاسوا! وہ پنچ ابرانی کے بوٹل میں رکھی بہلا ہا فار اللہ کے دیں العابدین کی جا رہائی بر جاسوا! وہ پنچ ابرانی کے بوٹل میں رکھی بہلا ہا فار کے دیں العابدین کی جا رہائی بر جاسوا! وہ پنچ ابرانی کے بوٹل

یں وہاں تھا توحتی الدکان خیال کر تا تھا کہ تمہادا ننھا سادل ندکھے۔ ایک بارتم کو اسط می باعثہارا دل مال کی یاد ہیں اُلٹا۔ تم ایک ویوار سے کو نے میں لگ کر سے بہال جمر کھر کر دونے لگے بہرا کلیجہ بہلاا ور خبے کواس طور لگا کہ جیسے بہرے اقلیم فلب کی جسارانی سائرہ بی بو وقی بیں بیس بھاگا گیااور تم کوا بیٹ ساتھ جمٹا بیدا لفنت اور تسکین کی با " بس سائرہ بی بو وقی بیں بیس بھاگا گیااور تم کوا بیٹ ساتھ جمٹا بیدا لفنت اور تسکین کی با " بس اسٹرہ بی بی دوق بیس بیس بھاگا گیااوہ جمٹ سے جگر گوشوں کو کھلانے برتم ما مور ہو۔ ان کو بہراآ ب کو بوں بیا رکم نابرا لگا وہ جمٹ بھاگی آئیں اور تم کو بازوسے پکر کر کر سے گئیں۔ کلمات سندو نیز کے اور اب بہماں دو تاکس لئے ہے تبری ماں نے نوح و منت کرکے سے محد کی بھر کہا ہے گا

بی عصیمی الملآنا تھا، پراپنے کوبے بس با اتھا میں نے کمان کیاکہ مورو میں سبر کی فور کمی ۔ سب سے بیجے ہورو میں گھنے اور با ندان بر مسطے کا حکم کھڑ کی سے با ہر دیکھنے برڈ انسط ڈ بٹ کہ نہوں کا خیال رکھنے کو وہ ہے کر آئی ہیں با ہر کیا ویکھتے ہو۔ تم کئے سبے ہوئے جب پا ایس مورد کا ڈی میں جب ہم گئے کلفٹن اور سرے سبے باز باز جرط سے جھو ہے ہیں اور میں جو تم ان کو حرست ناک نظاموں سے کھتے تھے۔ پھر ڈوجن بادک میں بجلی کی مورد کا ڈیوں میں تو تم ان کو حرست ناک نظاموں سے کھتے تھے۔

جے کومہت، ہوئی فرکو مکٹ ہے کردینے کی۔ ہاں بھائی۔ تنہارا چاچاخضرہ خوب شرادتی۔ تهاری جیب دبن بھیے سے آٹھ آنے ڈال دسیئے اور میرے ہزاد سے ان مبیوں سے کمٹ ہے کرا بنے الک سے ہوں مے ساتھ جھو نے کی سیر کی۔ برشہزاد سے معقوب کی دوجن بارک میں وبسكى بور بجلى كى موسر كارى كالكث وره ورد بيد ماس بين وليد ابك شخص بييع چاہے دوہیقیں،دام وہی ہیں جسب میرابرا بیامنصوراکبلامورو کا ٹری میں بیٹا توہمارے ميا ن يعقوب فان بهادرسے را نركيا. دل جا ما بهوكا بم مجى موسر يس سوار بهو كرات بركايس الكركها بمس صاحبزاد مصعبول كئے كه ملازم بيجوں كواپني حينيت جانني جلسيےوه جاكرمنصور ساغدمر سسے ہو بیٹے۔ ہماری بی بی مجلاب برواست کر بی کیو مکروہ فورا بار بھاند کم جوبى فرش مدور بس جا وارد مويس اورز كك كاسارا فاصله طے كريے آب كو بازوسے يكر کرے ایس تہارے جونے چہرے پرے سب بشاشت فائب ہوئی واہ کیسی سری ہائے يعقوب مياس في جب علي بين بيون سے يا ليند كے تصريح سلمنے بيھے وكاندادوں سے ببب سے محلونے فرید تے تھے۔ تم س صرت سے ان محلو نوں کو تکتے تھے۔ جا یا خضر غریق ہوک بے ہمتے موہ مجلا جرأت تم كو كھلونالے كردينے كى كرتے توكيونكر! قصے كيا كيا مذ بنامے جلتے۔ وہ درگئے س واسطے کہ کھلونا ان کا نم کولے دینا قیامت عظیم بیاکر دھے کا - اے اے اے بیتے اس جمنتان باک نان میں کہ تم اس سے ابک کل نودمیدہ ہوا یا دز ہرناک سے جو کیے ہرست جلتے ہیں تم کلنے نہیں یا وسے کہ مرحاجا وسے۔ یہاں سے سلمین پاکیا ذہبے دل سنگ بس اور بمر دعیت سے کورے البتہ اخت اسلامی کاجس فدر ورداس خط بس ننب وروز موا ہے۔ اتناس کرہ عالم مرکسی عگر نہیں ہونا کیا مراء صاحب عائداد اشخاص کیا مرد کیا عورت بح مرانسا نبت ان مين بيس بالتخفيص طبقة اناث اس سياست كا ما ل ودونت ا ورموير كاركي طلب دہوس کورسے چاہت جانے ہیں: دردد ل مے واسطے بدا کیاانسان کو

افسوس انسان نے اس سے واسط نرد کھاشقی اتفاج بھٹر یا بنا برا الونا ہی ہے بعقوب بال!
جب بیں وہاں تھاتو ہا رہے درمیان انسست وہم ازی کی سکر اموجی کوسب بھانب نہیں سکتے تھے۔ اُب کا عصلہ براحاتی تھی سوگھی ہوئی ، بیٹر مردہ کشت دوح کی اُبیاری کرتی تھی میرسے آئے بیجے تم برکبونکر کرتی ہوگی ؟ ٹبی ویڈن دیکھتے وقت خش بخت بچوں سے الگ بائد ان سے باس بھلاتے ہوں گے۔ بچہ کوئی کسی وجسے دونا ہوگاتواس کے ذمہ والہ فالد بائد ان کے باس بھلاتے ہوں گے۔ بچہ کوئی کسی وجسے دونا ہوگاتواس کے ذمہ والہ کئے مقہرتے ہوگے کو خیال تھے نہ دیکا۔ دیکھولوٹ کے! تم ہو ملازم بمبری بی بی نے تم کو اس سلے دیکھا و اس ناظر نہیں کرتم ان کے کھیلوٹ تا کہ وکھلاؤ اس ناظر نہیں کرتم ان کے کھیلوٹ تھا رہے ان کو کھلاؤ اس ناظر نہیں کرتم ان کے کھیلوٹ تھا رہے ماں باپ غریب ہیں نا۔

جلتے جائے ایک کہانی سی لوکر مبرے ایک دوستِ دلی امریکر نیز ادسادھوی نمری ڈباؤی مورلو
صاحب نے اس کو اپنے ایک برسالہ سمیٰ بہ فالٹرن میں درج کیا ہے فر ملتے ہیں ۔

« بیں با دشاہ کی ملاقات کو گیا ، بیکن اس سے وسیع ایوان میں دوسرے سا گوں سے
درمیان بہروں بعثیا کیا اس انتظا دمیں کرکب با دبابی ہوت ہے ۔ با دشاہ کا
فغل وعمل شکل اس نخص سے تھا جو خوشے تو اضع و مہمان فوازی سے ناآشنگ عفن مو ممبرے پیا وس ہی میں ایک آ دی ایک درخت کی کھوہ میں گھر بناکر
دمننا تھا۔ اس کا اخلاتی ہے جی شام نے تھا۔ یہ سے سوچا با دشاہ کی ہجلئے جی کو
اس آدی کو ملنا چاہیے نھا۔ وہ آدی گھر پر برہ جو در نتھا گریٹ تہ کی سینے اپنے وطن
جلاگیا تھا۔ "

آ و شرادسے میں ان ما اور میں اور ایک میں اور ایک میں اور ایک جیسے عرب ساوی ایک ایک کی میں دہیں اور ایک جیسے عرب ساوی ایک کی ایک کی ایک در میان جن کی خوخر والہ ہے اور اوا ہم گستر النہے میں ان کے در میان جن کی خوخر والہ ہے اور اوا ہم گستر النہے میں این کے در میان حوالم میں دہتے ہیں ان کے دل بھی این کے اور چھریں۔ اور چھریں ۔

ان برابیا فالجگراکر مندنوازی ناکاره بموئی به نام کے ادشاہ نخیل اور بے درجم بہدے درجم بہدے درجم بہدے ہیں۔ چلومیرے لال اپنے بسیلے کے لوگوں میں چل کر بیں بہاں ہم کوکوئی جانتا نہیں پیچائنا نہیں "بیت:

مون کل چلیں آون کل چلیں آون کا کہا کہا دا جا گھٹنا ہے مہاں سانس ہما دا گھٹنا ہے مہما دا جیا دا جھا دا چیا داخلی میں میں دا جھا دا چیا

## دیرہ المعیاضاں کے حق نواز کے نام \_\_\_

برخ دوارمبرے بارح توازیہ آب کے دل میں بیٹے بیٹے کیا آئی جوجیل فلنے بس جا ر ماتن اختیار کی

گرست دو نسند برسے دور میں اپن جی کے گریا وہی بیٹا آ ہی جا الک اوہی اتران الولا المرسے عمر مرحوم کی جوبل کہ ہا دسے پر دا دا علامۃ الد مرحضرت مولوی فرد عالم کے اسم یا برکست سے مسلی ہے ۔ وہی عمر ذادوں اور بجا بنجیوں کی براشتیانی خاطر تواضع جی نے بلائب لیس اور حسب معمول دلجوان خانے بیس بھلایا ۔ میری آئی بیس ا بینے یا دکو ڈھونڈ تی تھیں ۔ مردم متو قع تصافیمار منو دار ہونے ہمرے قرم لینے اور بالمثناف دو م عقوں سے مصافح کمرنے کا اس واسطے کر آگے منو دار ہونے ہمرے قرم لینے اور بالمثناف دو م عقوں سے مصافح کمرنے کا اس واسطے کر آگے جب بھی وہل گیا تم کسی خرص مربی المدی تو وہ پائیت اور بالا ناعذ ذرکو رہ رئم مشالیعت تالی میں میں میں جاتا ہی تنہادی ملاقات کی حاص در برناک تنہاری دارہ دبیجا گیا جب تم براً مدنہ ہوت اور تی میں میں جاتا ہی تنہادی ملاقات کی خاطر نفا۔ دبیز نک تنہاری دارہ دبیجا گیا جب تم براً مدنہ ہوت اور تی میں میں جاتا ہی تنہادی ملاقات کی جوالاگیا ۔ اُن سے معلوم ہوا کہ تم نے میں بھی جوالی گیا ۔ اُن سے معلوم ہوا کہ تم نے میں بھی کی جوری کی جوری کی جس پر کوتوال کی طرف سے کھو بند ان مقدر میں اندائی تا تا ہی تا ہوا ہوا گیا ۔ اُن سے معلوم ہوا کہ تم نہیں بھائی حقو ۔ نجھ کو بڑانہ عظم اور حاف اور کا میں نے اس الذائی تات کا دیا تات کا اس الذائی تات کی الدے اس الذائی تات کو الدی میں بیر کوتوال کی طرف سے کھوب بھوا کیا دیں نے اس الذائی تات کی دیوا کہ اور میں الدائی تات کی الدی سے کھوب کی دیوا کہ دورائی میں نے اس الذائی تات کا دیا میں نے اس الذائی تات کی دیوا کہ دیا تات کا دورائی میں نے اس الذائی تات کا دورائی د

كوسيح منجانا كبوكرجن دنول ميس لامورسے تبديل موكر بہلے سال حي كى حربلى من بين ما صبيع عديك دلج- میری چیز بن بو به بهید کوهفری می او بیرت ملے برا اربتائها اورتم میری عبر موجود کی میں اکوهری کی مفائی کیتے تھے بیری اس مرت دس کوئی شے نہ گئی، بلکہ تم میرے گرے براے درم ودام نجال لیت اورمبرے آنے برمیری المن مبرے والے کرنے قما سے چٹم دو کا می نے دیکھانہیں تندید ا ورحريمو سكے جركے معال موحقيفت اصل مجھ پر اب تك مجمول ہے۔ غابسال وبرط سالسے تم جی کے ملازم سے اوراس میں ان کی کوئی جزاد صرسے ادھ بند دھری گئی۔ تم پیعلوم تفاكه الحانا كموى كالمصول جاذت صاحب احمال ضرد بالعموم ركم الم اورالبي جدى بربان ا مل بنجاب بیج نهیس سمتی تمهاراس جوری میں ماخوذ ہونے کومیرادل لمنے تو کیوں کرا بغرض محال یں نے تسبلم کیا۔ تم نے کسی مجبوری سے تحت گھری اعطائی۔ بہکونسی ایسی بات تقی جو گھروالوں نے قیامت برپاکردی تم کوسپاہیو سکی تحولی میں دیا۔ بہاں اس فلمروشے باکستان میں عوام دنواص دن داخ السط المحالجي افواج ك درم ، برقى روكى ترسل ك تارج الد مات بسيحقاء كال ب بالانه ابل وطن سے ناموس، مال ومتاع برطوا کے طالع بیں کوئی ان سے نعرص نبیس کرا۔ ان كى نثرافت دانى پرحرف نهيس آي - حوالات بس جلتے ان كا بركومى سنانيس - صاحبزاد ے ؛ فيلے كى كدانى ،حيات آدم كى ادزانى - بلائے جانى ،سعى ضائع ديد نه سمجھو،سبب ان آفات كا آسمانى ہے۔ اصلامنی بزرگان حرص و از معطفیل مکمسلیس میں فلند وفساد کا دروارہ بازے جال اجھا موں اس طور کاکہ مفسدو پر شعاش میاں افتیٰ سراع انسے منولی ہمیے بینو بار حفوا بیخترمیاں بهي كباخرا فات بين لكر تمسيح قصر بوا اسس بعلدان اتون كاكباعلاقد

اس فرس ول تمارے واسعے بہت کر صناہے مبرادل جا نہاہے کہ تمارے و کینے کا بین کس فدراً رزومند موں و دعا کرتا موں حکم را مل تم الماجلدا زجلد مو، خدا کوتوال سے فلب .
میں رحم وانصاف واسے متماری صورت مردم سائے تخبیل کے سامنے بھرتی ہے ۔ او خانوادے آن دنالم ہے دلدادہ وابع المحمل فال سے دینے واسے بینی ال سے المحق الله ہے بیلے تما زباد

قد فالدفال خفرتها راكتنا ممنون وشاكرسي ان ايام يس جب بيع جي كامهمان تقاا ورالام بنى و ذبن سيربرا سرا با جهدا تقاعم ابجب جگرى دوست كى طرح برساد كردندلالت - ببرى كوظرى بي آف كا بها يدخصوند به يقي ميرا جى بهلات ميرا بى بهل جانا بجهم بوث ول توطي بهوث و لا بست كى موث و ل بهرا بى بهل جانا بجهم بوث ول توطي بهوث و ل مرسيهوث ول بين تهارى لاير من بهوث و ل باتون سيدون آجا تى متهارى لاير كا و مرسي محمل المناس بين بين عقى تم ميرى فخوادى او دود دمند نوازى كا دم بحرت و بهرول المساط واختلاط كى ابن بهوش معالد كا تعلق خاط جوتم كوميرى فاست سعتها ميرس بحيثيت تهلك المساط واختلاط كى ابن بهوش معال مناه كه تعلق خاط جوتم كوميرى فاست سعتها ميرس بحيثيت تهلك بهم نفس و دمسا فرون عن بهوني متا و مهارت مناه و لكن بهوني مناه مناه بهوني مناه بهوني مناه بهوني مناه بها و بها بهال المسلك مناه بهوني مناه بها و بها بهال المسلك مناه بهوني بهونو تبلؤ بها مناه المسلك المسلك المسلك المناه المسلك بالنه و داه كيا لطف المطاق عالم

یم فلم دیکھتانہیں والم دیکھنے کے ایم امکال جاہیے ول چاہیے وہ سامان اب کہاں متیر ولود آغا زشاب کہاں جارہ کی پر دیا داستا سکو سے سکا طربند ٹواب مروا اور سکا طہادہ مور دیور ہے مقصوں کی بیر کرتار ہنا کہ بیس سے کچھا و بر عبدان کے بروے م زادہ عیب تجبدالدین کے کشید خلف میں موجو دیھے اور یہ قصے میں نے پرط صفر نہ تھے۔ ہر حبند کہ اس سے بیان کا کلام کر ابنداہ کیکن خشک بے دس صرور ہے۔ عبارت انگریزی مغرق ہے۔ تم چرت سے بہر استفراق مطالعہ کو دیکھتے "سا ٹیاں! آئا مذبر طاکرو،" میں نے تمہادی یا مت مانی اس واسطے کر میں کے تمہادی یا حت نواز نے بیج کہا۔ اور ب خواہ تا بدار کشنا ہو، بدل نئب و تا ب زندگ کا ہو منہ سے بارہ کہا تھا ہے ماصل کلام بر کرتم فیصے کہیں خوش نصیب ہو۔ کمت کا میں منہ تم نے دیکھانیں کہا بول سے برائے واشنے سے برائے گئے کہا ہو منہ کہاری دام ہو بہتا۔ میاں نم کو یا د ہوگا۔ تم فیم کوجب منہ کہ دور اس کا میں دفعہ ایک کا موام بہای دفعہ ایک کا موام بہای دفعہ کو بالا خلاف سے تم خوابی فلم دکھائی کہا در ساتھ ہو وہتا۔ میاں نم کو یا د ہوگا۔ تم فیم کوجب بہلی دفعہ ایک بیا دفعہ ایک بیا دفعہ ایک بیا میں دفعہ کو بیل دفعہ کر ایک دفعہ کی دفعہ کو جب بہلی دفعہ کہاں فلم دکھائی فلم دکھائے بھی ایک کر ایک کر است کے دام وہ بھی بالا خلاف سے تم نے ابنی کر وسے کہا دور ایک بیا کہ دفعہ کر جب کہ کہ کے دور کھائی کو بالد دکھائی کے دام وہ بھی بالا خلاف سے تم نے ابنی کر وسے کھی کو دیوں کے دیکھائی فلم دکھائے بھی کہ کر جب

دیے۔ عیلی سے نم مجھے دو پہیدرکشا میں بھاکرسے کئے۔ حال اکد خان فلم مون آ دھ فرسکے
فاصلے پر تھا وہاں بھکوایک دو کان پر شرست کو کاکو لا بالاصرار بلایا ۔ میں نے برط حباسکر طمعی گولڈ لیب کا قدیم فریدا جب دام دینے لگا۔ تم نے برا کم تھ دو کااس واسطے کہ تم نے برب وام دینے کو وضع آئین مہا نداری سے خلا و مصلور کیا ہاس دن تم کو تنخواہ ملی تی تی کیس دویے ! تم ابر حق می تی کیس دوئی تھا اے مصلور کیا ہا سے دی تھے ۔ تم نے بہلے دوز ہی نصف سے ذاکر تنخواہ مجھ برمز چ کو دا لیکیسی شا دما نی اور خوش تھا اے جہرے برجی کی تھا کے جہرے برجی کی تاری سے دھے ایسی محتی کہ لوگ جہرے برجی کے تھے ۔ ہما دا عزیب حقواس موقع پر ایسے محتی کہ لوگ مسلے کہا ہے ۔ آبار برات کادولها بن کرایا تھا ، وردی وزارت اس لباسِ فاخرہ کے مقالے میں مالے برم کی ۔

مبال الرك اورسنو ااكي بارتم في في سعمفة بمركي هم لي اورايي والديكو لمن ابين وطن سے عازم ہو مے ۔ تم نے سامان سفر کبا- وہ بھر طاکدار زمگین بیا س پہنا ، ایک بقی جس میں تهارے كير في عظم اكندھے برفوال حوال سے الكے - من نے مجھ دو ہے تم كوزادرا ہ سے ديئے-تهادا مراجعت كامنظرديدني عقامة ننتبدني مرمس سمجع تمبيس ديل ديره اسمعيل فالاين والده سے پاس مینجے۔ ایک مفت کے بعدا کب کا رطو تنہا را موصول ہوا اس میں خرمہا دے سی ادی کا خون سانے اوراس جرم میں ماخوذ ہونے کی درج مخی-ہم سب تہارے بارے میں مشوش موشے- الملی یہ ما جا کیاہے ماجنوا دھے ان کاب مثل کیا تو اخریوں اوکس فایت سے کسی نے کارڈ پر داک کی در نہ دیکھی اس خطرے تنے کے جارروز بعد تم بنتے سمبت صحح سال لوت من - نهار المعلق بمر رفت رفت رفت وفت كلا معلى مواكر متها دا دميره المعيل فال جانا وهكوسلا تھا۔ ہماری کھوں میں دھول طوالی ملتان ہی میں کسی یا سکے ماں براسے سے۔ شاہ تمس نیرازسے ع سے ہو قع پہ جومیاد گلتاہے اس کی جی بھر کوربسر کی۔ منفر سے سادمے فلم ملا خطر مجیئے۔ وہ ایسٹ بھی کسے سے لکھواکہ ملنا ن ہی سے ڈاک۔ میں ڈا لایمیوں میباں ہوں قتل کرنے کی خبر آخرکس مفتسد

ے م نے اٹا ٹی عفرکہ سے کہ م ملازمت کی کوٹا یاں تواکر سو بلی سے باکے ببندروزا دادی اورن مانی کی موج لی بہرسٹ کارڈ مرقور مفہون کا اس خاطر بیجیا کہ حبلی والے آب کورودھو بیجی ہوٹ آنے کے امید وارنہ ہوں یہی بات بھی نا حضرت با کچھا ور وہ جوشل شنہ ورہے ۔ اسکرے بھوگھر کوائے یہ نم برصادق آئی میال جی! برد ببائے آب وگل بھی مثل ڈنداں کے ہے ۔ طوق کلے میں تبھکر یا ایل کلا بڑوں ہیں ۔ بیڑی ں باوں میں ۔ با وُں تلے ولدل ایسی دہشت ناک کر جند ہا تھ باوں اس سے نکلے کے واسط مادواسی نبست سے و عضے جا وہ کے تجھے بوجھو تو میران تا ہاری د نفریر بھی ایسی کو میں کے مرفے والے بربیا دائے۔

بهراب بح في وطن سئة باصالطه طرئت برا وربهاري حجي صاحبه سے دعائيس كر- لوشني أب كامع البنروبري المليل خال بهنجنا اور والده اور بزرگول كي قدم بوسي اور دوستول بمشرير ل کے ہم اعون مونا، سا - سلامت رموخون رہو تمارے منرسے بدواستان ملاقات وفراق کس بطف سے ادا ہوئی۔ زبانِ اردو میں تہا رہے کلام دلیب سے اجاک ، ور نگ کوڈ عال دینا، مخيلي پرسوں جاناہے، دور چناب كى منجدھاكو شكيز كے بينے پاركزا ہے. لى صاحب تم ریل میں مینیے دریا خال ولم سے سکرم میں بیطے اور راہ میں کتنی باراً ترسے اور کتنی بار مجمر دوسرى سكرمون بمن موار موشے بعشتر مسافت ملخ بس جونتاں بكوكر شلوار كالتكو ك كس كر طے کی فلاصر پر کرشک وخشت وخاک یا ٹمال کرتے غروب افتاب سے بنج ساعت بعدد بہے بس مارد ہوئے والدم کے کر کادر ماز م کھنگھایا ۔ وہ عز بب پہلے لحاکے سے قدر كئى - بِعركي توقف سے بعد شمع سے امكيس متى دروازے برا ئى- ابینے لال كو بہنچا نے ،سى اس البط مي المبرايس- أنسو بهل من من أزادى وب فكرى مع المات م كواين والديمے كھربترائے - ہم نثير كے ساتھ فلر رنكا ذلك سے د تجھے اتنى فالا بولاكب كسى مال نے ابت دوروران تضبط کی موگ حب تمن وشف کا فصد کیا تو وہ مع تمارے ہم شیر سے ابنے اخت جگر کودریا فان کی مطرک کے جیوٹرنے آئی . تماری والد منے لٹرواور تودہ مانے حلوہ

سوس ایک گھری بی با ندھ کرسا تھ کرہے تم نے آدھ لڈو تورسے بی کھلٹے بار فیقوں کو بائے بقی نعمتوں کو بہا با سویلی بیں داخل ہو کر بہا بیرے بجرے بی آئے ایک دلکٹا پا سب بخت سے بہر میز مسکدا مرسط سے بہرے پا وٹس کو کا تھا اور پر تباک مصافحہ کر کر طوہ سوم بن کلیم میری ندر کیا ۔ وطن کی سوغان تم لے کرآئے مرت اپنا بارک سے بسی اور کو تو تم لے دو تا نہیں اور بی کو طوہ سوم بن کا ذکر مذکر سے کا پا بند کیا ۔ ایک تووہ تم نے جھے کو اپنا سلسے نبردسی کھلایا کھا تا بیس اور بی خوش تم ہوئے والے ۔

یامِن حق نواز خان ابادناه سے بلندنظراط تمسے بڑھ کر وسیع الفلب الحتم خبر محض الله میں کہاں ، وہ نحبت کی لوکھاں میں کہا ۔ خہا دے سے بچھے وہ ملتان شہر کی دونقیں کہاں ، وہ نحبت کی لوکھاں میں کہاں اسماری ملآقا ن مو اکھے میں مان اولے میں جانے ملتان اکاش بجرمیری اور تہاری ملآقا ن مو اکھے مارکٹائی سے فلم دیکھیں ۔ یا ہم حرف و حکایت کریں ۱ نشاء المرانعیم العظیم ا

يه خط نو كلت على الله دارد عذ جبل كى معونت يحيي المول. تم الرجيل من بوث تو ده پنجا د ين سكے ورد الفا فرمير سے باس الله اكس ميں واليس آجل على الدوع جبل كوسلام آب سے بم جبيبوں كو دعائيں!

خفرباب

## رئیس مروبوی کے نام ۔۔۔ بھائے جار فیز

ابک یات سلم به ۱۰ مردم می فاک سے جس کا نمیراً خلا۔ ولایت اس کومیراث میں بی ۔ صاحب وجدان اور قطب ہونا اس کی خصدت قرار با یا تسخیر جنّات میں پینی شارفنای اوران قما بن کے بنجا یملوم س کو قسام ازل سے نبگورسے میں ہی ودلیت ہو گئے۔

الغرض امروب سے كلالوابك تشكر حبّات اورغولوں سے ملومب علا ماحب ا امروبه ولى خير خطرب وردوسر تصبول محاولياء جوتفوات بهت بي امروبرالول مے آگےدم نہیں مارسے ویے توفقہ بھی ایک عصص اس کیفیت رو طانی و سرمدی سے دو جارب سوتے جاگئے جنان اور مُرا بلول سے سابقہ برا تاہے اور وہ م تھ دھو كم بجھے برتے ہیں جقیقت بیان کرتا ہوں اور حاشا و کا او چرحد سردعوی نیس کرتا جانج میں نے خود کو تعطب مرداناكداس سے انكار كفران نعمن سے صداق ہوتا -آب كوجلانا يام نسى مخول كرناميرا مقصود منیں مبلاء فیاض کا نعام ہے۔ ورنجات میں گھرسے کے محقور ا آیا تھا۔ باور کیجیم كاكر سنن برشكل مي يمي في حضرت كوخواب مي د كيها . عليه مبارك عين من وي تفاجوم ألوار كى صبح كوكراچ ك اخبار دنبك بن تيبر صفح برنظرا فروز موتاب أب في على اور دہ بات برسے لتے برطی نہیں۔ مابعداس نصبحت سے حضرت ایک جا دوب طلائی برسواد ہو كرفضائي بيم ماثل بربرواز جوشے اور ملک جيكنے ميں نظروں سے او جل ہو گئے ميں كيا کہوں کیوں تئے کیوں گئے جلوہ نما ٹیسے کیوں شادبا مُزاد فز ایا۔اور مرعلتے اصلی اسس الما قات سے کہا تھا جہاں کے بچھ کو یا دہے میں صرت سے عالم روما میں کھی حاضر نہیں ہوا۔ آپ بہنر جانتے ہوں گے۔والتداعلم بالقواب ابک بات اور کددوں اس زلنے بن قلم ومن يكتان مين باستنائ مير اور صرت كم موت مين فطب اور بين اقى كو مِي نهين اننا-اوران كے دعوے اس بارے مي جيو تلے بين ايك قطب فارت الله المتخاص شهاب بین - غالبًا عملدادی اسلام آبادان کاعلاقه سے - گوولا بیت ان کی ممالک سنرق و غرب شمال وجنوب تک ان مے سانغد ہتی ہے۔ دوسرے نتاز مفتی صاحب اور تعبیرے جيدراً بادصو برنده سع جام سوما رصاحب جوراه علية جنّات اورا رواح سي فحوَّلُفتاكو، مو جلتے ہیں اورش وجنان کی یارگاہ میں رتباط ص اورحی شفاعت کا ان کو حاصل ہے۔

مرے میت ذکورہ اصاب امروبسے ہرگز نہیں میں برام معندقہ میں نہیں جانا ان کا مولدوسكن س دباريس سے بهرطال امروب سان كا تعلق نبيس-اورحضرت كى بمقوى موطی کے نثر ف سعادت سے خروم ہیں آب خواب میں عجم سے طے ہیں۔ امروم سے ایک اورمردباصفا سے بیری ملاقات ابب داستان طرازخاتون کے دولت کرے برموئی -وہ صاحب بهى تنكل وصورت سے عارف كامل تقے اور بے يا دہ با با دہ مست السنت تقے۔ بوهي برانهول في بنا مولدامروم رتايا ورفجه كوحيرت موئى اس واسط كدي ويب سلطنت مندوستان من خاك بإك امروجه مي مين با فراط يرط مصطفح بين اليب بي باستم بدننه خلاحلنے کهاں کی رہنے والی کے پال پیکھی حیون - اہل فرنگ سے فبٹن کی دلدادہ ان كى مصاحبت بس تعبى عنا نون خلف كهاناأن سے آگے جناكه دوبهركا كها نا وه بوجه نسبان كربيكانا بهول كي تف اور بحرك سن برهال تقع يؤورن سے فاقد متى ان صاحب كامتار مقى اب غاشاعب دىكياركا نا آياتوه ستم بيته كه جس كودي كرفقير ك سيخ برسانب بجرك مگنا-این مگدسے المحقی اور امرو به کے ان سالک مجذوب سے بلومس جا بیٹی ۔وه ست نا تواى اورسست تخفيد يه يى دوغنى روى كوجود كرا ورسنورسي بس تركر كرلواد بناتى اوز اُن کے د مان مبارک میں دیتی وہ کفتر زہر مار کرتے جانے بیں نے بوجا کائن حضر کوئی سجھ کو بھی بول کھلانا مرحید کہ خود فطی ول موں امروہے کے ولی خوش بھی مراک مے ارسے دل و تراجاتا تھا۔ برصاحب مخنور نہیں۔ ہم اب کی طرح جنات وحظ اللہ اس سے واسطہ ظاہری ان کونہیں البتہ مصوری کی طرف طبیعت ما ٹل ہے۔ وہ تصویر سے الگا ذیگ كى كىنى بىل كە فان كاك اوربيكاسودىكى توجلو عيرى فى بىل دوسنى كى تانىن النولىنى اب نقائ اور كلام بأك كى خطًا طى كاجبرت فزادهنگ ايجا دكيا ب بعوبري اب نيس بناتے صاحب ایر شعا داولیا اور صوفیا کا ہے میرا گمان سے کہ اس طور مرآ ندہ سال مک انشاءالله مطلا بوفلم ستعويدا وركناك رفم كرف كليس سح كاشكل ان وجواني كا

کیبنی از سرب اسلام کی گوست کمفیرہے۔ یہ طرق بھی خض امرو بہدوالوں کوحاصل ہے کہ والی کے سے بنا الدیم کے سی کی الدیم کی کہ الدیم کے سی کہ الدیم کا الدیم کے سی کہ الدیم کا الدیم کے سی کہ الدیم کی کہ در بار دسالت سے سی کہ اور مستخرق دو بیت وروحا بہت ہونے کا پہیکرہ حارتے ہیں۔

فقبرے سے صفت ما کلام خواہ نظم خواہ نٹر نورافزائے نسکاہ رسریہ بھیرت وعبرت حب سے آب کی محادث ما سطا لعیٹر وع کیا ہے جنات ، عنولوں، مجھ یلوں، بدروتوں اور اس قبیل کی دوسری موجودات سے آاسندائی۔ بیکا بھی۔ برگانی ان کے میرے درمیان میں بنیس رہی آب سے نیف سے صد تے اب اکٹران غول مردوزن کا نٹر کیک بعبت رہتا اس بیس رہی آب سے نیف سے صد تے اب اکٹران غول مردوزن کا نٹر کیک بعبت رہتا اس سے رہی اختاب ہوں اور قیاس ہے مدور ہوں اختاب کی دوہ بھی جھ کو پہچانتے ہیں۔ بول نیاز مندکہ لانا بمرافز ہے بنناخواں ہم نے کا محمد علی میں ایس ماد کا دین ایس موٹ کی مورون اس واد کا دینا جنات مجملا میراکیا متام میراکیا مینہ کہ آب کی گو ہرادنیا نی کی واد دوں اس واد کا دینا جنات موجئ کی مورون کی میں آب سے دوس نی وغیر کی کا مورون کا بیسے دوس نی مضایدن کا دیوں جھو عمادا عافق صادق ہوں میر سے حسب طال حضر سنا میرخم و گوٹائنیل

ہر قوم راست راہے دینے وقبار گاہے من قبلہ راست کردم برسمت سمج کلاہے

حضرت اب میرے لئے کی کلا ہے ہوئے ۔ اگر جید جنگ میں جو تصویر تمہا دی جہتی ہے اس میں سرمبا دک پر کلا ہ وغیرہ کچے نہیں ہوتا ۔ ساح لوگ نو کبلی مخروطی لو پی اورط سعتے ، بیں ۔ اب نے اس کی عزورت نہ بھی یم بہتی ا ہوں ۔ نظے سربات بنتی نہیں ۔ اکثر عدالت عالیہ سے فاضی الفضاۃ بھی کرسی انعا ہے برجیدا ورموئے اسب کا کنٹو ب بین کروا دری کرے ہیں۔ لو پی ہوگی ۔ ویسے آپ کی مرضی میں کون جواب خمشنن ، رفعت حد میں ۔ لو پی بہن کرشان دونی ہوگی ۔ ویسے آپ کی مرضی میں کون جواب خمشنن ، رفعت حد میں ۔

كوآداب اس داه سے كھلاول -تويه إنويه اكب كى اطلاع كمے نئے عضهے كه آب كے نتخ اورنظم مے کلام کا فقر بھیلے دس سال سے جا مع ہے جو کیے آب کی صورت عز ونفرف کے ذیل میں اخبار میں چیتاہے اس کے راستے بحفاظت تمام ایک اوسے سے تاریس بروتا جاتا موں اور ان اور اق پاک کا بنار دلوان فلنے کی جیت کو چیونے سکا ہے میراندازہ جها الطرائع مسطرسے چارسو جرز و بعنی لگ عیگ یا سی ہزارصفیات کی کتاب بن جلئے كى آب ا جازت دين اورطباعت واشاعت كاخرج كلم البين ذ مرليس توانطباع كى فكركرول ودرز وريز وروجيد وروحيت كالزبنانع بوجلك كاورتوجيد وروحيت كى ضمع وزال مبیند سے معلی مو علنے گی جعزت ارشا دفرایس تویہ نگ اقطاب دومزار سنوں کی کتابت اوراشاعت کی لاگت کا تخیداب کی ضرمت میں معروض کرے بہانے اس رقم سے بندبع منی ارڈریا میندوی بھی لمنے براس کا رخیر کا بیڑہ اسھاؤں کا اس می دینہیں موكى انشاء الله العريد بمبرى وفسي كي خدشات آبيك ذ من مي مول توان كوجك مذ ديجي كا - خرد برد باعين كاسونجا بوتو دبرس بطوس - ابمان فيب مرف - اردوكا دبوان ببت مس بزار قطعات كاردا فع بليات مسم مزم - يو كلك متعدد رساح بانسخ آب نے مرتب کر لئے، موں گے وہ بھی فجے کو چھلینے کے لئے ارسال فرملینے کا ایک طبع کا تم مبرا ،ممكتب نفا- البيدم وه لحاظ ومروت كرك كاا وربيكام حزت كى مناك مطابق سرانجام بلسة كا.

بررماس دفرسے مثال درخواب وطلسم وساحری کوائدہ نسلوں کم بہنچانے کا مطلب جو بخوبی حل ہوا ماب مریدار عجر وائکسا رسے دیگرامور غورطلب عروض میں ان کا تعلق علم الارواح وا بعالطبیعات سے اوران علوم میں فقیر مہنوزا بھی گھٹنوں کے بل گھر شاہ ہے فنون نے جنان وعملیات سے لگاؤ عرور رکھا موں یکرمنی نے تی تی قی نہیں کی کرمنی نے بزور میلاؤں دوران کے مذکو آوں -اس فلوق کو اگل باطاعت و نہیں کی کرمنی براطاعت و

نبا دمند ی کرانااور برکام اپنی مرض سے کرا تافی الحال بیر سے بس بین بنیں ۔ ایک ابہنا مرکتاب ادو میں لاہور سے بھبتا ہے۔ گرست ہاہ سے برہ چ میں آپ کی خبید قدوسی صفات سے سخت آ ب سے خیالات اور ارشا داست ایک صاحب نے رقم کئے ہیں اُن کی آب سے غالب کرا چی میں ملا فات ہوئی اور بیاس کا بیان ہے۔ بجان النام میسا بھتا تھا و سیا ہی فالی ایک ایک ایک افغائب سے بر تو جمال سے دوش ہے۔ جنات وادوا ح اسے برط عبس توحظ المحظ نیں بیس نہ کہا تھا کہ مرشنے اور ایک سے دارہ فلکی نے جس کا نام میں بین وار ارض پاک جا تنا مل کرا کی صورت برگری ہے اس کا ایم رئیس احمدا و رشخاص رئیس ہوا۔ ارض پاک امرو ہمداس کی ہستی سے مرم و سے۔

فیض کاب با معداح در کیس صاحب بیضمون لاجواب او مابعد الطبیعات پروف سخید بر بینیز حصلای کالاعلمی وکوتاه فهمی سے مبیب فقیر کے لیے مذبیرا کیوں تہ کہوں اپنی جمالت برخیجے دو نامذا کیا مبراذین بیجین سے کچھ کچھ او وسبرا باب بجھ کو گذر ذہن سیلم کرتا تھا۔ چونکہ میعدوری موافق رضائے المی سے اس کا گلہ کیا ۔ اس معالت کی جس کی جم کو بھی ندا تی اب وضاحت جا بہتا ہوں اور امبدوار موں کہ اس گئا خی سے ایب کے جمرے پر ملال فہیں آئے گا

بيطنابول-اس طدكه دايال بإؤل بالنب رانوبرا وربايال باؤل دائيس زانوبرسانس كمينخاور دم دوست كى مننى براحا ما مول علا و توجه زبرنا ف برمركو زكر ما مول افسوس ما مالك شف يا نروان فيب نن موا ميرالكان به كرير عما قيه زيرنا ف بن كسر السطك كمردوزن كابياس فيصدجم يادهم فرنبينا ف ركاكب بصاف فانكبس بعي اس بين تنامل بي- اب زيرناف كرجع برعود ودهيان ضومى كيا جله صرت في دوانك روز مرا قبروداس مكت كواخفابس ركاب بكدبوج شرم وحياكول كركت موبس بوجيتا مون أب كوكشف زبرناف كس جزوبدن براستغراق سے بوا - اگرصاف صاف بتلب كا تونبد تاجبات آب كا احسان مان كا وربا وُن دهود صوكر في كا م كومالت كشف ببن فاب سے نور کاسبل رواں رگ رگ میں دوا تا معلوم ہوا - إدھر بس موں كربا وجودم اقبہ متواتر معاندوه ناكامي جا وبدركتنت كاصله مربا مُفت مراقبون برعركنوائي- ايك باديس عوم اقبه تفا كنف كحجرا أربيدا بهي بيوع يلي تقي كددر واندة امب ترسي كالابس مونع تفا المي جنات كي قوم يحيى فرد مهدرد ونجيب الاصل كا-نووالدا كي بجورا بلانا بنبونكا - برجها نيان جهان گردايك عرص سعدد وليس سي كليد احزال بي مقيم ب اورمين دفر جانے سے پہلے اسے تھالىمين مقور القده بلاتا موں مراقبے فيطوالت اختبادكرى هى اوربينوسے ناشة كا وقت معول تھا-غالباً وہ ديھے آيا ہوكاكاس كا والی حبنیاہے یا جل بسارمیری حالت نے اُسے ورط محرت بس قوال دیا۔ اوروہ حبت كاكرا وركرسى نشين بوكر عبركو تعجب وخشو نت سيكهورف كالعوم اقبداس فقركو دل ہی دل میں احمق اجنونی کما ہو گا۔ بسر حال کشف آتے آتے ایک گیا۔ اس کیفیت سرمدى سے بريكان ره كيا - وائے برنفيبى إ اكب واقعها ورشنو-يہ جا رروز يہد كى بات ہے بیں براب برطرک حجامت کرانے کی فاطرابے فاصگیرور انٹ کے پاس گیا۔ یا سخ مینے سے جامن نہیں بنوائی تفی بیں اتی یا دی مل کر بصورت مراقبراس سے روبرو بیٹ گیا۔ زیرنان پر توجہ کی اورا بین سراور چہرہ کواس کے جوائے کیا اس نے پیلے کلگھے قینی سے گدی کی جھاؤی ہموار کی۔ بھریہ کرکرسی مقصد سے استرے کو اپنے چھڑے سے پھے پر کھا کھ بطے تیز کر سے لگا۔ اسوقت بھے بہر نے کہ نئے گا اور یہ مراقبے کا جھے بہر نہم کھنے کی دوئنی بین رہی تھی۔ بیس نے معلوم کیا کہ وہ اب میرے کان کا شے گا اور یہ مراقبے کا فیض تھا۔ اس احساس نے نئرت بکر طی خیال کو حقیقت میں تبار بل جونے میں دہر نہیں لگتی۔ معاً اس کی چا در بھینک و مل سے اُ مط بھا کا ہو ہ استرائے کر خبد قدم بھیے بھا گا۔ کہا کیا ہے کہ خطر نہیں بنوانے کو بیسے تو دیتے جا فی ایوں ابن کے جیال ہوں۔

اسى شفى سے بيان مبر، كى تكھتے ہوكہ كترت مطالع كنني عامل كاشف كے لئے قال ہے اوركماً بون كوسكن خواب أوردوا في كعطور برستعال مرنا جلبية - آج كل واجدعلي شاه كاعهد، رسالهاردوكي صول مقصدكى فاطهردات سيركم تت بهوا ورايك سفح دساس كاد كمجين ك بعدانكيس البيد المندف مكتى بين ال فقركام عالمدالط بوار من الوف سي يلك يخسروك قلم وسيا نفرت حضرت كيسانوواكى يادد أنتس بالعموم دسميها بون اور كاسكا ب فرينك ميرس بهزى مليهاهان كى ستايى كام شاستر فينى بل وعيروس انتفاده كنها بون سيح مانب كانيندا نا تو كلا وهالل غائب ہوجاتی ہے بین ہردات سکتے کے سجالت بے چینی و بے فراری بنگ برتر پتاہوں ا وربهلوبدلتا بول " تكيير بيوس بابش اكر جيوط كشابول-سجان الندجيم شالى وروحى كى تفزير-روحبت وروطانيت كاتذكره يعدوم كوموجود كرنے كا حال- يموغنوع كب سطف سے ا دا، موسئے ہیں۔ تخفین و دقیقہ رسی آب کی ان فنون میں گوکہ اکثر ریشیا نی د ماغ اور سے رسطی تحریر سے ملوث ہے۔ انعا ف کی اُوسے لا اُئن صدر سٹا کُش ہے کوی اورصاصب کواس خا ندان میں ا ب كام م ليه نهيس بأيا - عجه فاكنده ترامن جابل كا فهم البته ان مطالب كوسمجية سے واصر اور راعة وفت خيال باكه باتوميراد ماغ جل چكا بهاوريا توتم اول فول كه واسته مور وصرت اس كوكستاخي- دريده دسني يرفحول ندكيجية كارتم خوداس باست اكاه موكد فرس انساني وسوسوں کی آ ما جگاہ ہے اور ہرتسم کے خیالات، دھکوسلے۔ گورکے دھندے اس میں آتے ہیں۔

ين بي ايب دي بول آب فرماتے بي جيم انساني مين دوا جهام مركب بين ١ يك جيم شالي . دو مراجم روی بعنی ابک التی سای آدی یا عورت کے بین نفوس ناطقہ وتے بس جم ان فی سے جم منالی ایک بادیک ریشمی دھا گھے سے نسلک ہے اور یہ دھا کا عاد فان کا مل کے زدیک رہند حات انسانی کا ہے جم مثالی خارق العادات قوتوں کا گھوادہ ہے۔ بوجار کشی جس دم اور راجيراوكا كى شفوں سے بىدار بوتى ہيں جبم مثنا فى جم انسانى سے مرجانے سے بعد بھى زنده رسما باورارواح نيك ديدكى شكل بس سياند كان دور تاكوسيت دريشت دق كمر اسب اور چین سے نہیں مبیعے دیتا۔ یہ بھی نسبط مواکر جبم نسانی بعنی نفس ناطقة لا مود میں دکان یا دفتر بس معققا ہواوراس کا جم مثالی لندن یا برس کے نا نب کلی میں متوقد پری بیکرکوگودیں بنائ وسكى سے جرع أن بنا بو - أب سے اله طالب ومباحث سے بي جو كم عقلى بن تجاوه میں نے عرض کیا ۔ اگر بس غلطی میں ہول توتم فر ماؤ کہ تم نے کیا کہا اور بس نے کیا سمجا زبر سے سمجنے بى فتورنىي تواس بابير أب كايم شرب اور بم خيال مون - جا بخراب اور دو س اصحاب سے محیرالعقول تجربے تفنن طبع کی خاطر گوش گزار کمروں گا۔مزید نومنی و تشریح صرف أب كريخ بي-

پاس آگر آسکی اورگا ڈی بان نے آواز دی۔ متماد مغتی بیٹھ جا و آر آواز جا نی پہا نی اور صورت آشانگی۔
عورے دبکیجا تو یہ گا ٹری چلانے والماس کا پیرومرشد قدرت اللہ تھا۔ اس کی آنکھیں چرت سے
مکھلی کے گئی کہ گئی ۔ یہ کیا کواست ہے کہ اس نے پچھے دوز قدرت اللہ کورا ولیپٹری چھوٹا اور
وہ بہاں موجود ہے۔ اس کو کیونکو علم ہوا کہ اس کو سواری منیس ملی عارفوں سے بعض با تیں بوجینا
ملاف دستور ہے شخص مذکور جب جا بب کا ڈی بان کی پھیلی شست بر جا پر جا۔ عافیت ای میں جا نے اندو میرانی اس کو آناد کر
یس جانی کہ فاموش دم و تقدرت اللہ نے خوبی کا ڈی عدالت ضلع کے اندو میرائی اس کو آناد کر
کا ڈی جہاں سے آئی تھی و ہاں دوانہ ہوئی ۔ اس شخص کو کھد بد ہوئی کہ اس اسراد کا بہتر دگا نا چلہ ہے۔
ایک مجرا ہے اس کا دورت نظاماس سے کہرے سے جسٹ داولین کی قدرت اللہ کو دون کیا۔
ایک مجرا ہے اس کا دورت نظاماس سے کہرے سے جسٹ داولین کی قدرت اللہ کو دون کیا۔
گفتی ہے یہ فون کا چونکا اٹھا یا تو دو میری طون سے خود قدرت اللہ لولا!

"كيول متا دمفتى كيابات بعم ص كياب ابهى لا بود بس موجود عقف " فدرت الندف الشادد اليا ؛

"كياكة بوريس تونين دن سے النجا تناكے در دشد بريس معندر بيك سے كا بول كرسے با برندم نبيں ركھاء

بن اس واقع من شک بنیس کرتااس واسط کریشخص ممتاز منتی صادق القول ہے۔ اس در وغ با فی کی عا دت نہیں۔ لوایک اور جیرت افزا وا فعداسی قماش کا سنو۔ فقر نے خوابیت کا نوں سے اے بائیسکوپ کی ایک مطربہ سے سٹنا جیس بیں چند روز اس کے بال نمان تھا آپ کو نام بنانے کی ضرور ت نہیں کہ کشف سے بعظے بھلے معلوم کر لوگے اس کا کمنا ہے کہ فاموش با نبیسکو ب کے ذمانے بیس کو ٹی ایکٹر دھمان با فرمان برط اسمنہ وراوز جمور کا منظور نظر فلا مؤتن با نبیسکو ب سے ذمانے بیس کو ٹی ایکٹر دھمان با فرمان برط اسمنہ وراوز جمور کا منظور نظر مقاب بوانی میں جی ب اس کے دیجھے کی تفی نی نی کی ترب اس کو آتے تھے۔ اس لئے اُسے اکثر فلموں میں جیروکا با رہ بل جاتا ہے۔ اس ایکٹر فرمان کو تشراب ویرس کی گنت پولگئ ۔ اور پؤ کہ سب کے پیچھے ماچے دھو کرلگا ہے۔ اس ایکٹر فرمان کو تشراب ویرس کی گنت پولگئ ۔ اور پؤ کہ

آمدنى معفول عنى وخوب كما يا خوب الوايار اخرصحت جواب دے كئى كنيانيوں كى لمرياں أبطريس اور قوی میں استحلال اگیا۔ وہ زیگ روب ندر ملے جس معنی میں وہ ملازم تعاوہ اکلی فلم جلنے لكى اوديينوقع تقا حسب معمول اس مين ميركا بإرث كريف كريف كافا صرب كروه خود كواسف عمر معالق كردانتاه بكين واله تواس عفاس بلن كافكريس تقريبر كابارك كرنے كوكوں يو چھتے - يركمينى كے الك اور فلم بنانے والے سيٹ كيارى مل سے ياس بنيا-اور اس سے اگی فلم میں ہیروینے کا تقامنا کیا اس نے شکاساجواب دیا ۔ کما "تم کوہیرور کے کرفلم کا ستیاناس کیوں کراوں اب نم ہارے کا مے نہیں بھیوٹا موٹا بارٹ کرلو"اس کھرے جواب سے اسے رہے وملال ہے انداز ہوا سبھے کبا ڈی مل پر ببتی کا گدان مارنے کولیکا کہ تھو کر كائي اورجارون شانے جبت اس كے فورا بعد بهارى نے أن گھرا خون محوكما تحا اور سبط كو كالبال ديتات مرن سيدين كسي كسل بيالاور ميتى كالمدين كالمناك نبدل کی۔ بالوں کی بئی درست کی عفصمی سجم استعظ کیا ڈی بل سے دفتر میں وارد موا- وہ اس کوزہ بشت مرد سے جنونی کے تیور دیکھے کر درنے سکا۔ بداوالا

« دیجهوکیا وی مل میرانام بھی ماسط فرمان ہے۔ تمنے مجھکو اپنی فلم میں ہیرونہ بنا کر اچھا نہیں کیا میرے دن بورے ہو چکے ہیں گرمزے ہیجیے بھی تم کوستا وں کا. ایساندیج کروں گاکہ تم یا دکروگے "

به کدره هگروالبس آیا - دودن کے بعداس نے جان آفری کے بینی والوں نے الفری کے بین اس کی جیترد کی۔ کمپنی والوں نے اطیبان کا سانس بباا وراس کی خدات سے صلے میں اس کی جیتبی کو عمولی تخواہ بر کی ہے گرے دُول کے سائے دکھ لیا۔

اب رئیس صاحب بوابعط بیعاتی و تو عے طہور میں آئے ان کوٹن کر آب انگشت بزیراں رہ جا میں گئے جدیا کہ موں میں باتیں مصدقہ ہیں یخواس اکمیٹری کا مجتبی نے جو سے ان کا ذکر کیا بنگ وسنیہ کی کیا توجیہ ہے۔

سبعظ كبارى كل نے سے ہيروس ايك نوروا رفام بروان مجن الله اس كولين تا ك فلم يحط ريكارد تورد الع كى لكشى د يوى دو يوس كى تقبلبال عمركراس كے كمراً ترب كى-عوام النّاس كوفلم وكلف سيل اس كريرن برده بالمبكوب برايك فاص كر عين فلم والع خدد كيفة بين اس واسط كركو في كسرنده جائے بديشا وراس سے كار نارس ع جند عالى مقام النخاص كے كراس فلم كى خريد بيں بولى دينے جہنچے تھے كرسے بيں بيٹے بيدي كبارى مل كا چرواس کامیا بی خوشی اورشا دمانی سے دوشن تفافلم کی دیل جلی سبعی صاحبا ن فاہ واہ کی۔ بروانب سے سادکیا دکا عل اعظا۔ فلمے مناظر کیے بعدد مگرے سرتا سردلکشا، وجافزا۔ سبيط بجولا ما ما تا عقار تبسري ربل بين الكي نظر بميروا وربيرو ثن كا أياله الي درخت يربيطه كمعتن وعبت كي حمليل كمين بينظركو يا فلم كي جان تعاله وحش وعشق كي كر مي منها مرديكي كركس كے دل ير حفر سے اور كاب نہيں جلتے الا واس نظريس كبا ديكھتے ہىں كہ ميرو ان كے عقب بس ایک دوشا فے سے سے میں ایک شخص کی دالہ ھی براھی موئی ۔ نجیف ونزار او کورہ بننت مولار ب اودمنج اللب يسب ديجين والدم بخود - برحضرت اسمنظرير كران طیکے ۔ فلم می کماں اور کیسے آئے جب کم منظر کی نصویر کئی سے وقت وہ موجود منتھے دہجھے وا نے پہلے میں کے بھرد مشت سے سکون بہسخ اکون ہے میری طربہ مار طرفر مان کی بيتنجى كى نوجىخ كل كئي-وه بولى:

"بالندیه توعین مین میرے مرحوم چاکی شکل صورت ہے "

اب سبد نے اسط فران کو بہچانار کئی بیبیاں دیجیے والی غش کانے نگیں فصد بختے وہ منظر ریل سے کافینا پیا اور دویا رہ اس کی نصویر کشی کی گئے۔ دوشلنے کوعقب سے مطا دیا۔

ایک ماہ کے بعد دویا رہ کی بین فلم کے برشٹ کا معاشہ ہوا ۔ تیسری دیل تک جرست رہی ادر وہ منظر بھی تھیک طاک گزرا رجب ہے تھی دیل بی توکیاد کھتے ہیں کہ وہی گوزہ بیشن ماسط فران کھیس نکا نے گھوڑے سجلی پر میرواور میروش کے درمیا ن بیٹی اے سیا کے ماعقوں ماسط فران کھیس نکا نے گھوڑے سجلی پر میرواور میروش کے درمیا ن بیٹی اے سیاھے کے ماعقوں

کے طور ہے اور کے اب ہوتا کی کہ وہ فام سے ایک نظاری افتے تو اسٹر فران بلب خدال کی دو ہم منظریں ان موجود ہوتا سال گزرگیا اور فلم محل ہونے بھی ہنیں آتی بھی بیٹے نے با کی سو بنیٹر توں کو بھوجن کرایا ۔ انہوں نے کمرہ فلم میں اٹنلوک ، جنٹر منٹر بیٹے ہے۔ نبکا اے کے جا دو گھ عال بہنچے علل ہرط می کے شرح الربی ایک ہے الربی گھرسیب ہے سود اسٹر فران نہ مانا بیٹے لیے فون کو بوں جائے دکھے کہ تلمالا تا تھا۔ شدت یاس ونا اجیدی میں سے ملاح دی کہ دلی اگر کو اور صفرت کی جا اس بیٹی مورا ور صفرت کی جا ب بس صفرت نظام الدین اولیا می درگاہ پر جا مزی دو۔ وان پُن کرورا ورصفرت کی جناب بس محرت نظام الدین اولیا می درگاہ پر حافری دو۔ وان پُن کرورا ورصفرت کی جناب بس میٹی گڑا اور کہ کو زہ بست کو داہ داست بر لائیں اولی کو فلم میں گئے نے سے منع فرا دیں چنا پنچ سیم میٹی کو داہ داست بر لائی کے ۔ دو نوا سے بعد اس سے جانے سیائے کی فلم میں کا نبدکر دیا ۔ چار فلیس اس نے اور بنا ٹیں ان سے بعد وہ دایوا ایہ ہوا۔ اور کا شیبادس میں جائر بر کالت براگ یُران تبلگے۔

اب فرائی اکبو ن صفرت ہے نا نیلے برد ہا جسم مثا لی کا بعداز مرک کا دوبارِ علام بی دفل ورمعقولات دینے کی اس سے بہتر حکا بت میں نے نہیں شنی تم تو دا نائے حال بوجائے وکہ یہ واقعہ من گورت نہیں۔ ایجا دِ بندہ نہیں۔ عینی شاہد کے سامنے گزدا میں آب سے بارے میں باور کرتا ہوں۔ بلکدا بمان رکھتا ہوں کواس دبارِ فانی سے کو پی کو نے سے بعد بعی تہا راجیم مثالی اسر فرمان کے ڈھنگ برسرگرم کا درہے گا۔ اوراخیا دورسائل میں تھا دی دول پردوفلمہ فرسائی جاری ہے۔ گی آبین۔ تم آبین۔

عفرت کے اس بیا ن میں بائٹرت و مجامعت کی اہمیت پر بھی خیال آرائ اورگلفت تی ہے اورصا جوں کے دل کی دو سروں کو کیا خبر فقر کو تو بہ با تیں دل سے بہند آئی ہیں بھے کواس مشار بیں اپنام ہنوا جائے کا الکت البتر آلجا وے کی ہے ۔ فر لمتے ہو عورت کا بحالتِ نواب سانب باشہر ببیا کے بھرچ نمیدہ کا د کیفناعلا مت بنس کی ہے ۔ مردخواب میں سانب وی تو

ده علامت ابدب کی ہوتی ہے۔ براہب کی منطق اگر مبری ہجھ بیں آئی ہوتو خدا جھے۔ اسے ہجھے؛ اسے ابدا لدکت ہے۔ اوال میں فرلمتے ہوکہ دوسروں کی شاعری سے بہارادل شاد و خرسند نہیں ہوتا اس واسط کہ خود شاکر ہو۔ بہاں میں اور آہب ہم خیال ہیں ۔ فن فنعرگوئی و قطدگو کی سے ہے ہمرہ ہوں۔ نیز اُلدولو ٹی بھوٹی تکھ لیت اہوں ۔ او رمیر سے بر دفتے ایک مرابان وفا نجل نے کی فاطر لینے دسل ہے میں جاب دیتے ہیں۔ جب دسالہ چھپ کرآ تہے تو یس اور نہیں پر صفا سوائے اپنے نیزی صفون سے ۔ اپنی نیز کو بار بار پر طفتا ہوں اور وجب مراب کرتا ہوں ۔

بیان کے آخری صے بیں آب کی دلی تمنا کی کیفیت مزہ دے گئی سکتے ہومبری دلی تمنا بہے کہ مب کرا جی سے کوئی جالبین فورجلا جا وال جمال ایک خانقاہ ہو۔ چالیس فقیریے سائق موں اوراس خانقاه بس غذائی بابند باں موں سب لوگ روزه رکھیں جرس سے کی اجاز ن ہو گ بھنگ پینے کی اجازت ہو گی ربترطیکہ اعتدال سے ماتھ بی جلئے کھانے میں ان كوبرجيز سؤ دبيداكرني براس كي ربعني تركار إل مولي ، كاجروعين و كوشت يالكل عنوع موكل دودصے استعال کی ون توجرزیادہ مو گی۔ ال می سب کو جمع کیا جلنے گامغرب کے وہ ا ور روشنی کل کردی جلئے گی-اور بہما بلٹے کا کہ آب سب صفرات فلی کی طوف توجہ کمیں-ہرا دھ گھنٹے بعد بانسری سجائی جائے گی۔ قلب کی طرف توجہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ المحيس بندكرلس اوربائين طرف سيت في يح سنن كى كوسنسش كريس م قلب سے دھوكنے كى اً وازاً روسي با ده والله بنده بنروع شروع من يرا بننگ دي وائد گي سب كورونني قانل ہے جات کی اگر کسی حکم کیڑوں کو مارنا ہو تو دھویے سے جبی اُنہیں مارا جا لہے جیات ہمیننہ اریکاور تہائی میں سدا ہوتی ہے و

سیان الله! مرا گمان می کرعارفانِ باکرامت اور عاملان ببیناتر می خواشنیس ایسی بھی بوتی ہیں۔ نیز اردوجس کھنے وصفائی سے بوسے ہوولیے ہی لکھتے بھی ہو۔ ماشاء الله کلام میں

التقام واغلاط وب يطي كاشائبة ك نهير جاليس فقرص كوسائق في جاؤ كان بين ال فقر كا نام عبى كلمو فقرن كلكول، بورياسنجال ركاب، زاد راه اوركرايه كى رقم كامن أر در ملتي بى فداً ربل برسوار ہوجا وُں گا-اور شرب قدم بوی سے سرفرازی یا وک گارمورو گارای ریل سے جاؤن استیش بربھوانا نر بھولئے گا۔ موسر کا ٹری کا منبر تھ کومعلوم ہے۔ آب اینے رئیس ملنے يس عشراكردد وينس برورى كوس تومجه براحسان عظيم جو كابيها ن برع ص كردون كر عنبك ابك د قعه بي عقى او رجو عال ميرا اس كويي كرجوا وه محبولتانهين يبتر بمدييط بيطي ند تك تيرتا عاتا تحا اوروابس ملنك برتبراآ تا تحاصغرى اوكرى ديمة ما تحا اور لبون براتا للدوان البداجعون كا ورد جاری تھاکسی طوراس دنیا میں مزید دھکے کانے کے ان کے لیے دہ گیا بصلحت خدا وندی ہوگا۔ بنداندستباب اوا فعب اواس بعد ببنك فزدب نهي كياجرس من ماه موس میرے رہے کے عما نج عیدالی ن رکن تیرانی کی عبت میں ن وہ سرے خول میں تمباکو ا ورجرس ملا كري وبنا تها اوريس وم بردم سكاتا جاكاروا قعى معرفت اورو جدان كي حول كا أسان در لعديسي حرف كيف الدرمنين كماكه جاسو بطبق كفشن موسكيم المان باصروا ورسامور كورون بى جېم شانى جېم انسانى سے جار يا سنج فنط اوبرا كا ايا جماس وقت ببب درايا مدر بانا سنت تفي ابك ابل مهيا نيدكى مطرب دلنوازدص ببركاتى عقى فيه كوايسالكاكه وه فلتذ ساما ں الغورہ ہے کرمیرے ببلویں بھی ہے اور ہم الحمرا سے قصر بیں ما و کا مل سے روبرویش كرتے ہيں عنگ اور بيس كى جوا جا ذن أب فقيروں كود بنے ہيں بني اس كا دارجانا مول. ابتدایس ان ادوبه سے بغیر میزدان کم پہنچنا امر محال ہے-

قبلدو چردواں یہ بتا ہے گا کہ خانقاہ کونسی آپ کی نگاہ میں ہے۔ چالیس سے مہندے
میں کیا برکت وروحیت بنیاں ہے کہ خانقاہ میں میل دورہوگی افد فقیر بھی چالیس ہوں گے۔
فقیروں کو خانقاہ کے بہنچانے کا انتظام کیا ہوگا ۔ آسط ویو کا لڑیاں در کا رہوں گ کشنت
میں کھیتی کرسے مبنری اُ کانے میں چندماہ لگیں سے میں فقیر کیا کھا میں گے۔ اور فقیروں

کوکٹت ہونے بل جوتے سے کیا مطلب ؟ اُپ کوفن باغبانی آ ناہوگا۔ فقرابے کا موں کو ہاتھ نہیں سکاتے۔ دودھ صبیس کا نے کا اُن کل جمعا کی تین روپے سرہ ۔ آب کو بھوٹر کر جالیس فقروں کا ایک میرفی فقر کے حما بست ایک موبیس روپے بیں اُٹ کا رمتو قع ہوں کہ یہ خرج آب اپنے ذمر لیس کے لیکن دودھ ا جا ڈ خا نقا ہ یس آٹ کا کماں سے اغلبا بجب نہیں مع چا دہ ساتھ نے جا ناہو ہیں گا۔

فرمانے ہورا تھے و مکاشنے کاعمل ہال کرے بیں ہوگا۔ اکثر فالنا ہوں سے ہال کرسے منیں ہوتے۔ لم ل کرہ اس نقتے کے مطالی ہو آب کے ذہن میں ہے سی معما رسے پہلے بنوا نامزوری سے مال میں دوشنی گل کر نے فقیروں کو سانب ہے وسے ڈسے جانے کا خطرہ ہو گا اوران کی نغداد تبدیجے گھٹے گئے گئی۔ جالیس سے چادفقررہ سے توکیا کرو کے بہرا دھ کھٹے کے بعد نبسری کی نغداد تبدیجے گھٹے گئے گئی۔ جالیس سے چادفقررہ سے توکیا کرو گئے۔ ہرا دھ کھٹے کے بعد نبسری منتی ایام طعنو لیت میں کی عتی۔ جھون کے مار سکتا ہوں۔

آپ کے اس بیان سے فیھ پر معلوم ہوا کہ ہر دوز صد باعور توں سے دازو نیا زکی باتیں کرنے ہو کیوں نہ کموں فیھ کورشک نہیں آیا۔ ذشک آیا اور صاحب عجب آیا بلکہ پینے انگادش پر لوٹا ۔ فوش بختی اس کو کتے ہیں اپنا یہ طال کہ د نون تاک گھر کی جمعدار ن سے سواکسی استری سے پالٹنہ بس بیٹر تا اور اس سے باتیں یہ ہوتی ہیں۔ بی با جنت اس کرے ہیں ججا الولكا دو۔ پافلنے کا کموڈ صاحب کردو۔ واٹے بیرہ بختی ۔ آب کوشک و شید نہیں اور فیھ کوشک و شید کیوں ہوکہ کم و بیش ڈیر ملاکھ انتخاص سے خطو کہ جن بنا والم المی المیتی کر میں جو بیتن ڈیر ملاکھ انتخاص سے خطو کہ بن برا و راست نہ بر سیاج بی واسٹرا تی رہیں کہ و بیش ڈیر ملک کا میں کا مہم اولیا الیا ہی کرتے ہیں۔ فیقر نے ساری زندگی ہیں چا لیس کے لگ بھی خطر تھوں کے جو رہا وی کا موسی کے اور آدھے ان ہیں قرض خوا ہوں سے تقاص وی کے جو بیا سے جو لیک ہوں کا دور سرا گھاتے ہیں۔ کیا سیام خطر جو دور تکھے ہوتو تم نہیں تھتے ہوئے ۔ آب سے اجمام مثالی وروی یا مربد پھوت برت وی نہیں تھتے ہوگے ۔ آب سے اجمام مثالی وروی یا مربد پھوت برت وی نہیں تھتے ہوگے ۔ آب سے اجمام مثالی وروی یا مربد پھوت برت وی نہیں تھے ہوئے ۔ آب سے اجمام مثالی وروی یا مربد پھوت برت

بیست بھوگتے ہوں گے ہیں نے حساب سکا یا ہے کہ ایک حطامے کھیے ہیں بیندرہ منط بھی
گیس ۔ توسا بھ لمفو ون سے کھنے کے لئے بیندرہ کھنے درکار ہیں ۔ آب جانتے ہوں گے۔ اس
بات کو کہ دو نابان مِ غرب نے سنب وروز کو جو ہیں گھنے ہیں تقبیم کر رکھاہے۔ فراتے ، ہو
یا ربابنی مِ غلوب لیست لوگ ہروڈ مسطع ہیں اور جنز منتر لوچھے ہیں ہیں ہو چیا ہوں
یا کی مست بھی ایک مردا در بی بی کو دو تو بارسو کے معاشم نا ملاقات میں کم دمیش جالسی گھنے
مون ہونے چاہیں مانا کہ خورو خواب وطابات صود بسے بنا ذہو وادرا ن میں صنیاع
مون ہونے چاہی میں مانا کہ خورو خواب وطابات صود بسے بنا ذہو وادرا ن میں صنیاع
اوقات نہیں کرتے بھر بھی بندرہ گھنے خطوط لوابی کے اور جالیس گھنے ملاقات وروز کو طول
دے کو بی بین گھنے کا بنا دیا۔ اہل مزب کی جنز ابوں کو موقوت کردیا یکس حوصلے کے آدمی ہو دوری خدائی نہیں کرتے بعض میں برطا ہے ۔ نی العزرا عالی کو تو دار میں کھ کر بھیجے گا فقم عرصے
الحاد و دہر برت کے بھی بیں برطا ہے ۔ نی العزرا عال ہے آوئی گا۔

برخط سنیطان کی آنن بن گیاہے اور باتیں ہمیت سی تکھنے کی رہ گئی ہیں اب بس کرتا ہوں اور خطکو لفانے بیں اور لفانے کو مزیم کر سے آدھ گھنٹ مراقبہ کروں گا۔ادم مانی دیدے ہم کا ورد کروں کا حضرت بیمان تنا ہ طلسم کی اند نوں کا شفے ہیں زیادت ہو تو فقبر کی بندگی عش کیجئے گا اور یہ بھی عرض کیجئے کا کہ کوئی جن فارغ البال اور سکیس بیری عنومت ہیں امور فرما ویں۔ اس جے کل جا ول دال خود پرکانا ہموں۔

> مالب ِنگاه کرم ضربه بخت

## رشیرلک کے نام \_\_

شفن كرم رسنبد ملك صاحب ودويين كاسلام ودعا قبول فزماؤم نم نے مبراطال یو جہا اور یہ یا دا وری تہا ری کرم گستری اور عنایت ہے۔ جملاً مبری حقيفت سنو. بس مع الجنروطن سنجار وك بس كركاسب أنا نذلدا موا تفا- ابك يار باصفاسا ته بس تق - دریا کا بل عبور کرسے بها ولبور واخل ہوئے تو بوجیت رہی تقی مرغان سحری نواسنج تھے۔ ماسبعلی سے اہم کے استنارات وں اورسط کوں اشجادوا تماد کو دکھے کردنشا و مواجونی مررسے - فرزان جونی نے بے جابا زبرس کی-ان کوتبا یا کہنیٹن بلنے بعدلا ہورسے آناہوں اوربه گهر كا سامان سب عصول چونگی البيے سامان برقابل ادائيگی نهيس انخرردو فدح اور کے کلامی سے بعدان سے سیات یا ئے۔ آگے دوا نہ ہوئے الد بوں کا اڈہ-اسٹیٹری وشیر یاغ بریا بری كبيد ان كى عورت اب بدلى ، وفى دى يهى لاربول بسول اده ببلے كهال تھا۔ استباريم ميرسے ز انه الما زمت مي رياست سے وزير اكبرعالى عاه مخدوم زاده حن محود بها در نے بنوايا حقا تنبزياغ ب جا نورون كاجرا يا كراوراك عبائب كمرف مسيداللد الله بالساد وتتول كابيكا ببرى دروازه، فريد كبيط جوكيا مذوروازه منكيدط مناس كى كمثيال كنكرے اس كے باس ماجى عبدالدهم لن اند سنركى عالى ننان وبلى غادوكان تقى - وبل تشرق وغرب كلمال سخر بداری بٹا ہوتا۔ روسا و مل الکواست بائے ضرورت خریدتے نفے اور حاجی صاحب حاجی لئٹ سے عوف مے اس دال کا اب بتہ نہیں جبیب بنک اور ننیس نبک کا ولل تصرف ہوا قصة مخضرا بن حویلی پر پہنچے اس برکس میرسی کا عالم طاری تھا اور وہ بھوت يربت ادرعول بيا بان المسكن بني تفي - ملك صاحب! ياسنج جيد برس سے بي خالي اورويران برطی تھی۔وہ لوگ جنوں نے میرے والدم حوم ومغفور کی زندگی میں اس کی شان اور حیل بہل د عیمی بھی اب اس مے سامنے سے ورتے ہیں تومنہ بھے لیتے ہیں اس واسطے کو اس سے ابرانے

کامنظرد کیج نہیں سے بہاں سامان رواک سے اتارائیا ، ہمنے آس پاس سے جنداً دمیوں کی مدد سے اس جو بلی کے ایک کر سے یں الم غلم ڈھیر کردیا ۔ بھر امن وجین کا سانس لیا کہ ایک مرحلہ جودر بیش تھا بنچہ و خوبی اس کوسرا نجام کو پہنچا یا بھر بجلی با نی کے بیجیے بھائے بائے ان کا بھی انتظام ہوگیا ۔

من جا د مینے نین سے باب میں اُلجا رہا میرے اللہ نے عنایت کی کہ یہ شارا کہ عزیر کی معا و منت سے حل ہوگیا۔ تو چرت ہوں کہ کو بحرات علی میں البیا عزیر کی معا و منت سے حل ہوگیا۔ تو چرت ہوں کہ کر و بحرات علی ملام و کی اس میں اور میں کا میں اور میں کی کہ اور میں میں کا میں اور میں کی کر اور اور میں کا میں کا میں کا میں میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کی کا میں کی کا میں کی کا میں ک

بری فاک میں ہے اگر تنرر تو خبالِ فقر و غنانہ کر کہ جہاں بین نا نِ شعیر بہت مدار تو جعیدی

اس بارماه صبام بس بن نے کل بندرہ روزے دکھے اور چودہ روزے کھا کھاکہ کے اس بینے بس برا معمول تھاکہ گھڑ یکے الارم بر ایک بسرمات رہے جاگ جائے۔ بجلی کے بوطے برکا فی بنا آبا ورائے گھونے گونے کونے کونے کونے کونے کونے کونے کی بنا آبا ورائے گھونے گونے کونے کونے کونے کونے کونے کونے کے موسے اور جب بحری کا وفت محم ہوجا آبا ور پاس مجدے آذان کی آواز بلندم وی تو بس اپنے موسے اور

جاگر بوط بروا حانا ایک بدر کی جمری می نے ان دنوں خرید لی تفی اے ماتھ میں کے کم كرے با مرنكل آيا يہے بعانى كا اسينين كتا يوڈى ميرے يماً مرمونے كاب تابى انتظا كررا مونا دميرے معانى كے ني بھى اب يهال آگئے ہيں اورنصف مكان ان كے پاس ہے۔ رمضان کے بیسنے میں وہ لاہور کئے تھے جہاں میرا سمائی عکم آبیا شی میں نوکرہے) اس حیوان کی والها نالفت اوردسازی معجم ابنی ذندگی بس اولین بار تجربه بوا- برمبرے دروا زسے سے نکلتے ہی خوشی سے دھبی آوا زیس گڑگڑا تا ۔ لیکے بیٹے اٹھا کہ مجے سے کلے ملئے کی كويشش كرتااور مين أانك وبيك كرمس اليف سے دوركترا بر بجراسي طرح كرو كروا أما ہوامير فارس من لوشااورجب مك من برا مده عبوركرا يفرط مسترت سے المجلتا كور تاكد كرك ف مارتا حوبلی سے بھالک برسنے کرمیرانتظار کرر مل موتا- بھامک تھلتے ہی جوڈی اور من سجلی مے تبقوں سے روش ساک پر سکاں سے باہر ہوتے رجودی مجھسے دس قدم آگے ہو ااور بھر رك كرشوخ الكهوس ميرى داه ديكها بجودى ان دنون براصحت مندا ورشوخ طبع كنا تھا۔ جبت سے بروش اظہا دہم ئی نے کیاجوان کیاان ان کسی کوجو وی سے آگے نہیں یا یا۔ اسے اس بارے بیں کوئی جھی منہ تھی۔ وہ لوگ جوجبت میں شدت جذبات سے قائل نہیں جوادی کوبلائے بے درمان اور میں بن عظیم گمان کرتے۔ ان کی بدسلو کی اور دو اُلفت کی رو کا ئی پرجو ڈی سے دل کو محیس صرور کہنچی ہو گی گراس نے اپنے رویے میں تبدیلی نہ كى بساور جبونالا كاشادى كي جبية تقاوره ميس عاشقار نظوس يخ كما تعاليك بم بعی اُے تھکنے یا سے الفت جنانے ہے جھندے کہ کہیں وہ فراِمسرت وا بسلاے

کنا اور میں مٹرک بادکہ کے سلمنے جھوٹے سے بھالک میں سے صاد تی بلک الا برری کے ملحظ میں مان مل ہوجاتے میں گیٹ ڈبوں برطبتا اور جوٹری گھاس بہد لا بئر رہی کے ملحظ میں وائل ہوجاتے میں گیٹ ڈبوں برطبتا اور جوٹری گھاس بہد پودوں کی جوٹوں کوسونگھنا اپنی دم کو منہ میں لینے کی غرض سے جبک بھیریاں اور عجب

منحکہ خیز حرکات کہ یا جن کو دکھ کم مہنی آنی کھی وہ کوق اور موا میں کلیلیں بھرتی ہولیوں

سے پہنچے دوارگا کا ۔ وہ برسب کچے سطف طبع کی خاطر کرتا، ور مرافیتین جانو جو دی کو طائروں

گی فنوق سے قطعًا کوئی دلچی نہیں۔ بوڈی کو کو وُں اور پڑو لیوں سے کیا فاسطرا میں بتا انجول

گیا کہ جب جوڈی دجم یا دخان ہیں تھا اُسے ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ اس نے ایک جاتے

موقے و کی جو کو سلمے سے جاکہ لینے کی کوسٹ ش کی تھی نیتجہ بیر کہ با عیں ٹائک مڑ بے رکھ کے

موسے و کی جو کو سلمے سے جاکہ ایسے کی کوسٹ ش کی تھی نیتجہ بیر کہ باعی ٹائک مڑ بے رکھ کے

میسے کے بیچے آگئی اور کی گئی اب جو ڈی ایسے بینے کو اعظامے تین ٹائلوں پر بھدک

مجدک کر جاپتا دولڑ نا ہے قسم سے لوجو اس کے نے اس سلمنے سے سین سیا ہو بلکہ

تب سے سب سر میر طوف الا دلوں اور شینی کا ٹربوں کو اپنا دینمن جانی ہو بلکہ

دولڑ سے دیجھ کواں سے بال کھونے ہوجاتے ہیں اور آنکھوں میں خون انڈ آ کہے بگشا ہی

دولڑ منے دیجھ کواں سے نیس گئر دنے دینا سے قابو ہو کواں کو عین سلسف سے

دوکو بمنع کرو۔ وہ ان کوامن سے نیس گئر دنے دینا سے قابو ہو کواں کو عین سلسف سے

ماکہ لیبنا، پنا ذریعنہ سمجھ اسے۔

بہل اس علاقے کے عقف قد و فامن نگ و نس کے کتوں کی ایک ٹول ہا ہے جوڈی کے سوا گئت کے سے تیار ہوئی۔ بیسے غالبًا جوڈی کواس کے نو واردا وربر ہی ہونے کی بنا برنال بند کرتے تھے۔ جوڈی خطرے کو جھانی کرمیرے قربیب آجاتا وہ عند نمین میتوں سے جرط ہوا تا جوڈی کی طرف لیکنے۔ گرایک فاصلے پر رک کی خلف میتوں سے جرط ہوا نات بیں جو کوئ کی طرف لیکنے۔ گرایک فاصلے پر رک کرجونک براگتفا کرنے علم جوانات بیں جو کوئ کی طرف نہیں۔ چھر بھی جھاں کہ میر لویال کر جو دی بی اس دھاوے سے بے طور توحن نہ ہوتا۔ وہ ان با ناری کموں کو فاط بیس نہ لا تا کھی کھی وہ جواب بیں چونک ما فرور اور نبرد آزمائی کے لئے دشن کی جانب ورم بڑھا تا فرد کی تھے۔ بیک وفت اس کے وضع وارم سے ایک بیخ بران اور کسی فدر حرن ناک نگاہوں سے دیکھڑی سے دور دی تھے۔ بیٹ نہیں نے بید کی چھڑی اس ڈی اور دوسری ٹوموں کو جوڈی سے دور دی تھے کے لئے فرید کی تھی۔ بیخوب کام آئی۔

مك صاحب افسوس اس وفت كاجوادى اب كاجوادى نهيس اس كى رىخورى دلن فوارى كا صديد الله المساح من المراد ا

صادن بلک لابرری سے موتے ہوئے ہم یہ ندوں کے نعے سنتے ایک ہرے بھرے داست سے کھرلوں سے علاقے میں آن بھلے بہاں نورسے تھکے میں قرستان کی می خوشی ہوتی اور وكبلوسك لكوى ك كابك يكسروران جوادى فحص كجهدديرك سع بجرط كمركا بكول بس وكفنا بھر کھے سے آن مد کمننز ہمادر کے نے دفترے کے کلی روڈ گزرتی ہے ۔ صاحب ویک کمشز بہادرصاحب آئی جی بہادرے دفاترائ مطک ہمیں۔جیب کوئی اکا دکا بوک با بو سیمو سعرك برسكندتا جودى كا جدب انتقام جوش س أجا فااوروه ميرى وانط كوان سى كرك دشمن كوسامنے سے عاللكار تا-وه بال بال بي جائا۔ جوطي كے سے صراحت مونے ميں كلام نہبں۔اس کی حکم عدولی پر مجھے طیش ا قاور میں اس کے مراور حبم بربیدے تراک تراک سرای ركانا وه بدكاتے ہوئے بچے جا آاورائجا كى نكابوں سے فجھے د كجتا-اب ملك صاحب سرا گمان ہے کہ جوطی کوخوب علوم تھا کہ میں نے اُسے بیدکیوں ادے محمد ایک نا قابل اصلاح بيح كي اس مع الود طريق و بى رہے۔ تب بى سے اس كے دل يس مان كديں نے بید کی چیڑی اسے سزاد بنے کی فاطر عاصل کی ہے۔ وہ مجھسے کچید کھ دہشت زدہ رہنے لكا ورجب وه كر چهرى كومبرے م تقديس د بكتا وه فحه سے فاصلے ير رہااس كے دل معصوم میں میرے لئے ریخش بیدا ہو تی میرے بلانے پر بھی وہ مجھے مرامرا کر مکتا ہوا دور بھاگ کھڑا ہوتا بعد میں میرے بھائی نے بھے کا کہ کتے بچوں کی مانند ہوتے میں اور میرا جودی کو بید مارنا غلط تھا۔ سنے جھے جودی کی عادیب بالانے کا قصور دار تھرایا اور تحایا کر فحصے اس سے تلے میں بیٹہ فوال کرسدھانا جائے تھا۔ ملک صاحب تم نے کتے د کھے میں اتم بتا واکتوں کی تربیت کیو ککر کرتے میں میں اس صفون میں نابل معض مول بخیر جودى اوميرى مركى ماستان عقوشى اورس لوكليدود بوراب يرجاكر سى بع

فريركيك سے بنركے دفاتر اور الكے بغداد سے دبل كے طیشن برج تى ہے بىلى مطاق سے ہم فريدكبيث اوداي كرك دخ كرت وويزن كح حكام اعلى ك دولت كرس وسل صاحب كافليك شاف إوس ، جزل بوسف أفس بنك ، إلى سكول بسب جودا ہے اور فريكيك ك درمیان وا قع بی صاحب کمنز بهادر کی اقا مت کا ه کے بیا کا روستعین مے تولوں سے دوستیل کے دم نے کنکریٹ کے سنونوں پرنسب ہیں جوڈی یہاں ضرور کتا اور تولوں کے دیل نوں کوعورا ورجیرت سے دیکھتا۔ وہ اقامت کا ہ بس اندرجانے کی کوسسن کرنا مگر کا راح اسے دھتا بتلنف ڈاک میں ڈالنے کے خطر سرے پاس موتے تو ہم ڈاک فانے میں جلتے بودى في دلحى برا كمس من خطاد التاركيما واك فلنے بم ابني برانے جامعے کجبل کے میدانوں میں سے چلتے اپنی حویلی تک مسنح جاتے ۔جامعہ کی کنگوروں بیا زی گنبدوں والى عمادت ابكورنسط على سكول بني سے اور ع شل اسے كى چوكورعارت جس مي عطل سے مانبرامی شاہ سے اس کی تازہ تبازہ نظیس سننے جایا کرتے تھے۔ و لم ں اب گورنسٹ کمشل النی شبوٹ ہے دبواروں برکا بی سبامی سے اس طور کی عیار بیں اردواور انگریزی میں دقم بی مسلامتی کی،ایک بی راه الجهادالجهادروس کوکیل دو "ملک صاحب تم میا ل برط مع نبس اس كا حال تم كو تبانے سے فائدہ إتم كودلي موتواسين دنيق اوسفى داراور ممكتب احدندم قامى کے نام ایک خطیر بس نے برسا دادونا دویا ہے ان کے یاس جاکواس میرسے خطاکو دکھیو۔اللہ التدكيا ذمانة تحاا وركيا رونفيس تقيل وطل ال كاعمادت برنكبت وادبا رك أنار د كيد كر جگریں جو گھاؤ ہڑے وہ کس کو دکھا فل جودی اور میں ویلی میں داخل ہوتے ۔ گھری خادمہ جس لا نام منظولال ہے ایمی تک اپنے چھوٹے بیے شادی کوسینے سے چھالئے لان میں برای کماٹ پر عوفوا ب موتی وہ ہے جا دی زندگی کے دکھوں کی مادی ہے اور بے عد لاغراندام نسوار كنف كى عادى چيانج نسوار كايك فيردن دات اس كے سر بنے برمو جود ہوتا ہے وہ ہمر دن بروسے جائی ہے اور میں اس کو نہیں جگا تا بہرے جائی کے بے بہاں ہے تو یہ بینے بچے شادی کو گود میں اعظائے خودہی ان وارد ہوئی ۔ چندسال پہلے
میری بہن کے باس ملا ذم بھی اور میری بہن کہتی ہے کہ اپنی جو انی میں سلیقے سے گھر کی جھا اللہ
پو بخہ کرتی اور سلائی کہ واقعا ئی کے کام میں تو اتن طاق تھی کہ ملے والیاں اس کے باس کپڑے
ہے کہ ایس اور اس کی شہیں کرتی بھر ہیں۔ وہیں فلل دماغ کا شکا رہوئی اور کسی کو کچھ کے سنے
بغیر لوں بھو واکہ غائب ہوئی جیسے گدھے کے سرسے سینگ۔ ملک صاصب بنظور اں اور اس
کا جھوٹا ساکا کا شادی دونوں کی باتیں لکھے بیچھوں تو یہ خطاختم ہونے میں نہ آئے۔ کا ش
میرا فن میرا بار سحر کار کی سعادت حن نمٹونہ نمو تا وہ اس نہ مانے کی تی بادلی مورت
اور اس کے جھوٹے بیچے شادی کو دکھیا توان دونوں کو اپنے کمالی تصرکو ٹی سے جیات دوام
میرا خین دیا۔ میرے باس سعادت مرحوم کا قلم کماں میں تو اس میدان میں گھٹنوں سے بل جانا بھی

بودی کو یا دُور کا دودها و دو گوسٹ کھلا کریں دو ہر کک آدام کرنا بھیرے جلگتے میں شادی صاحب آن موج د جونے اور سرشام کک میری جان نہ بھو ڈنے ۔ بذیج بروا ذہن برا گئی ہے۔ ملک صاحب اس کی عجب میں اپنے بھی نے بھی سے موں جو کھی بولے نہیں ہوستے کم تو جلنے ہو کہ میں بیٹرس کی طرح ان نوگوں میں سے موں جو کھی بولے نہیں ہوستے اور سادی ذندگی بی رہنے ہیں۔ بیچ او بھو تو بولوں کی صحبت بھے کھی داس نذا تی۔ اور سادی ذندگی بیجے ہی دہتے ہوئے میں نے سواخود کو غیر مطمئن سابا یا کس واسط کہ سرت قبلی کا تعلق بولی عد کی حرب اور عصوریت سے ہے۔

مشفن من یارِط صدار فید کاظها بوری نے مجھے دانہ ڈالاکدا ورکھے نہب کرتے تو اپنی اپ بیتی ہی کھے جسے ذندگی اپ بیتی ہی کھے دانہ عالی کھوں کیوں مکھوں ؟ آب بیتی وہ تکھے جسے ذندگی بیس کوئی معرکے ہوں۔ دنیا بہاں کی مٹی جہانی ہو۔ منزہ اٹھا رہ فلنہ سامان ڈونیوں عنن دوائے ہوں چڑھے دریا بہاں کی مٹی جہانی ہوں اورنا وُنٹ ابورسٹ برجنڈا گاڈا ہو۔

بس فروم ومغوم اکری میری زندگی می ب ای کیا جواس کے واقعات کو رقمین کی زمت مول لوں اوردو مروں کواس سے عملاکیا فائرہ بحقیقت بہ ہے کہ سکھنے عمل کو جھے ادر في مكف كعل عركز سنب باقى نسير، ى مامواجد حطوط كع وام بع وكراند د يره دويرس بس كيه مكما بر قصد وداستان بو طن وم اع كامفنون بو آب بين و عك بني ہون سك لكھنے كود ل جا بينے نظرانت جا بينے ۔ جونن و ولور جا ہئے ميرى ا سط برس كى عمر با ذار من جا وتوبها وببورك سا يكل ركت ولي كدى كوي سياكيس ما الحي أوركتنا مي عطو" اسعم مي دب مين المك تونيان ما دف كي سي دوس اوربےمنفعت ہے بہز ہے کہ آدمی النداور سے دول سے لولگائے اور کسی سے قرض بے کمر فی کا قصع کرے۔ آب بینی مکھو ترج زمانے کے مردد کرم جنسرہ ہوجس نے كات كادل إن باب- برطااوردن دهاط عن كيربس يا فدي ظرا بورى ميس كحقيفت طال مرقوم كرنے بس كيتا ہيں اور بين ان سے داغ بب فن كامداح احدقا على عمر بعر بى دۇ بىن عشق توانبول نے بھى كئے أي اورا كى كا ذكر انبول نے فحص بھى كيا تھا۔ ب عنق انهول نے ابن مع منی بس کیاجب ال کی عمر کیا رہ برس کی عتی او دا یک عب بائیس برس کی فتنہ جماں ڈوسی نے ان پر ڈورے طولیے۔

كبونزول كودا مكلاكر يبلى كو لوش آ تا بول-

ملک صاحب۔ تم کیا کہتے ہو۔ می کاظم عید کے موقع براہ ہود سے بہا ولبجد آئے تواہنوں نے بنا باکہ تہادے معرکمة الدرا مفہون طلائی تثلیث "پردہ بتان رگود لم یس صف ماتم بھی ہے اور وہ مارکہ تم الدے کر سے اور میں میں تم دل پر میں مذالا کو اور خم می تو کہ کہ معترضین کا مد براہین میں مرخ وہ اس کے میں تم بلا شبہ بیدان تجفیق کے شہوا مہود فلا تمییں اس معرکہ میں مرخ و کردے۔

صرت بخصال موربلانے میں جلدی کبوں نہ آؤں گا جبر دیجھوسردی آگئے ہے الان ترشک کا نتظام کردوں نوا دھر کا دشنے کروں۔

یارب! جب کک لاہور میں اپنے دوستانِ عمک ادوربارانِ وفاشعارکون دیجے دوستانِ عمک اداوربارانِ وفاشعارکون دیجے دائے اوران کی ہمراہی میں کچھرے نہ اٹرا لوں فرٹ یا اجل میرسے قرب ونواح میں نہ پچھے۔ المئے ملک صاحب اجب ن یا دہتے ہو۔ وہ لاہوں کی جبتیں میں ان کواصل سرایہ زندگی جانا ہموں۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کی فدرست میں سلام نیا نہ فدرکا ظم کی جناب میں سلام رہیا ح فونشدل خریراحد فاں کو فجرا- احزانِ عالی شان معین صاحب اور دستید چفتا کی کو نبدگی جالی لائی و فالتی ہمائی ان کو نبدگی جالی

صبح معرات سراكتوبر ملكلم

# یاہے غلام محدکے نام \_\_\_

باباجی کرم فرائے من الح نے تم کو اپنے پاسے کیوں جلنے دیا۔ دروانے سے باہر نم کو کس عگرے سے کیا اگر جبر جانبا تھا کہ تم کو اس حاسب سمیری اور معذوری میں سنجالاتین

والاكولى نيس دبان تمهارى قون گويائ سے فروم ، عون خال كرتى ، حواس عنل يخيف الكيس رو كوراتى - بين نے دوباتين محنت كين ترف سام علبكم كهي اينا جرمي تحيلا كرجن مين كل متاع دنیوی سکھتے تھے، اچے میں بیااور حل دیے۔اب محدہ بہلےسی رسم شلاعت عل میں نہ آئی کہ جب من أب كوكلى مے نكر الكر جموط كر آنا تھا، داستے من اخلاط وا بساط كى باتين بوتى تين تب صرت كى زبان كوفا لج نے كناك نهيں كيا تھا مردم چيكتے تھے۔ مذجلنے دوست دبرينہ كى اس بے رخی سے تمارے دل برکتنی جوٹ ملی ہو گی۔ اب تم کیوں تف مگے۔ بجلا ادھر کارخ کرو توكس واسطى بنيوه دوسى من وه چوك بونى كداب تاحيات مع مقار بون كابا وركيج كاك الكارون يركو بالبض اوقات بمن لوننا مون اورجب عمارے طفے كى تعويرا بمحول بي بھرت ہے توخون کے اسورونا ہوں بلے میرے ارتجش ہے کرنم نہیں گئے بلامیرے روبرو ینائے دل کینا چورکرے برطارضت ہوئے۔ میں کم نصب، تیرہ بخت اتہادے بھے مذكبا- تم كوجلنے سے مدروكا - اوراب ميں عمارى لاه ذندى بيم د كبيار مول كا، يرمبراط جانا ہے کہ تم او کے نیس بھراس دہقانی صافے ملیے بھورے کو شاور جا در میں مبوس دبلے جھررے دوست برمیری کا بین میں روس گا-

فواجرصاحب فرلمتين:

دی مخترے یا دکدی منیندے ان دروعظے ہوئے بار عبلاکھی منے بیں)

اور يمرع كنا درست نابت مواهي-

تمادابیۃ بھی مبرے باس نبس فط کماں مکھوں ؟ دو بین مقامت کے بیے کہ وہاں تم کھے۔ وہ مدت اپنے قرابت داروں اور عرور دوں کے پاس رہے تھے، تم نے کبی عجم کو مکھواتے تھے۔ وہ اب مبرے باس موجود نبیں۔ نمارا فرزند جو کرا جی بیں نوکر ہے اس کا بتہ بھی تم نے بتایا تھا اور سے اس کو اپنی یا دوائنت کی ڈائوی میں مکھا تھا ، پر جب اس کو اپنی یا دوائنت کی ڈائوی میں مکھا تھا ، پر جب اس کو اپنی یا دوائنت کی ڈائوی میں مکھا تھا ، پر جب اس کو ایکے دوزکونوں کھا ول میں

وصوندا تووہ نہ ملی۔بابا کلعےصاحب وہ تھا رہے ذہن کی جودت اور نیزی میں کھاں ہے اور یہ نعمت صرف اور بین سے ہمومند کوعظا ہوتی ہے بہاں ایام نباب سے حواس کا یہ عالم رہا ہے کہ کوئی نام ،کوئی بتا کسی کاطیلی فون نمبر بہان کک کم مجوب کی حوب کی اس بہتے ہوگے ، نرکسی اور عزیر سے باس میں ہو جو بھی کے تو بھی میں میں میں جارہ ہو کہ اور عزیر سے باس میں میں دورجا پہنچے ہورسب کی دس میں میں میں میں میں دورجا پہنچے ہورسب کی دس سے با ہر

سوصرت بدفر مائے کر مکبم افر کک شیکر رحمت النّد علبہ نے جو یہ کا ہے کہ خیاتِ انسانی آئ اُدنی کا سنایا ہو افت ہے ، متوروغضب وکولک سے بُر، جس کامطلب کچھے بھی تنہیں ، نوکیا یہ وافع میں سے ہے؟

حضرت یا دیجے کا۔ بیس سال پیلے کنارِ محراپرایک بیتی موسوم برخینتیاں شرافین بیس نم سے ہما دی صورت شناسی ہوئی۔ بیس ہیاں سرکا دی طون سے بجلی کھر بنانے کے کام بر ماسور کیا گیا تھا تم میرے باس مبرے والدے ابک جلنے والمے کاسفارشی دفقہ نے کر آئے تھے۔ نب بیاس پین کے پیٹے بیس ہوئے بجم کمرتی گھا ہوا تھا۔ آکھوں بیں چیک تھی سیاہ دنگت کی گول ٹوپی سربرا ورشلوا دقمبی زیب تن آب سے بولے کا بے باک میے بکلف اندا دہمے بھا با اور بیس نے آب کو سامط روپے ما ہوا دشام رے پر بحل کھر کا چوکیدادر کھ لیا۔ آب گبطی برجھوٹی سی بیٹی نماسو ٹی سے مستعدا و رجاق وجو بند کھڑے ہوتے اور آتے جاتے مال کا کا سبہ کرتے۔ جب آب بہرے برجوتے توگیہ سے باہر بغیرگیدے یاس کے گو دام کامال اہل جنّا سے با طائک ، می سے جاسے کو کو طانیوں آتے کہی جنر کا ایس کو گو دام کامال اہل جنّا ت با جن نم تھے بیس نے اور کوئی مذر کھا گیٹ یاس نہ ہونا تو میرے کہے پر بھی اکھ جاتے او سکتے صاحب ، پیلے گیدے ہاس بنا ، بھر مال بیاں سے گزرنے دوں گا۔ ایک دو بار میں جاتہا بھی

بهت كرع بضطى دى معدبه على ياد كيمية كاكراكك إديس في كودام كى يرط مال من تيل كے بایخکستردرج مقدارے کم بلئے۔ تہے ہو چاتم بدا کرتماری موجودگی میں تو با برگتے نیں۔ مِس نے تم سے فقے میں مذاجلے کیا کہا کہ تم دو تھ گئے اورصاحب اپنی نوکری رکھو میں جا آہوں كه كمرتم مرك برحل كوط موت به كواين زيادتي ريشيا في موئى كه تمها واكوئي قصورينس تها-يس تها ربيع عجا كااورجا نها بمو كن كن منو س منبس مناكروانس و يا چنتيان من باري راه وسمذياده مز برطى ولم سے تبديل بوكرين خابنوراً با يجرلا بور سنجا ورآ مط سال ولمان رام- المورے بدل جدرا با دہو ئی۔ دوسال کے فیام کے بعد بھرلا مور جہاں کیس بھی براب ودار بجعد البكاء اب كاب كاب كاب اينا تقيلا المطائم برى ملاقات كوا يحلة بيتيان سے برے جلنے بعد آب کاجی ولم ل نگا۔ بی بی آب کی مندوستان ہی میں مرحِکی تقی ایک رو کا نظا ، وہ عز بروں کے باس لبہ کے اسکول میں داخل تھا کیو کہ جند سکھے مردوعہ حیثتیا ں میں رسحة تف مرجل ولم مركب كربي كمربيطة بعض طبائع من فدا و تدنع الم ن جمال نوردى اور گرین بائی اس طور بھری ہے کہ ایک جگہ ان کا مکنا محال اور سبروسفران کامفسوم ہے اور «آزاد بزی، آراد بردی» ان کاشعار کوئی مکان نبیس، کوئی هیکانا نهیس، مال اسباب نبیر کامتاع چند كېراك اورايك بوسيده كابى قبله مخ في عود كيا ايني ونن نخني ير مي مكان كرا مهول كياه كزيد دنيايس اصبل السان ملهكا سامان نے كرسفر كرتے ہيں جفيف ند بس نخشستن فلاوندى اسى كركية، من اورميد فياص في الكي سه اليول بي كونوا زائع - كارداك سيكسي دفيق س مكهوائي بوئ الالف وجوانب سے آتے رہے جب حوراً نكلے تو بير كردن إبهان كى یا تیں کرتے۔ اپنی جمال شبتوں کا احوال ساتے اس فقری گزرا وقات سنتے اگرچ طلق ان پھ تھے۔ گرا ب کی گفتگو دہیا تی چیکلوں اور ظرا فت خلفی سے عمور امر ہوسے جاتی۔ گھڑی دو گرای بید کر مجربی ساحت برنکل بطتے وقین ما وصورت نظرم آتی می جول جا ا۔ كبيى خيال ألك بإغلام فدخلا جاف كها سب ساكر اليا مواجه كأس موزنبين تواكل

روز تماری زیارت ہوجاتی۔ سے حدل کو دلسے راہ موتی ہے۔

سجاگ دور کر سے اور کے کو کرائی بیں مل ازمت دلوائی اس کی کتخدائی بین ہر کرم ہوئے۔
جب وہ کھر بار والا ہو گیاتو آب فرائض دینوی سے گویا سے بکدوش ہوگئے۔ کا موبار د بناکی
د گیر شخصکٹ ایں اپنے م عضوں سے آنار ، بالسکل آزاد مرد بن گے مرفصت البتہ آپ کی عبت
اس نوع کی تھی جیسے فرز ندسے ہوتی ہے بلکواس سے بھی زیا دہ جب بھی بیں کچے زاد دا چضرت
کون فرکر تا تواکنز انسکا د کر د جبتے اور کتے کہ صاحب میرے باس ہے زور نکرور

والدمرحم سے تمانی پہلی ملاقات مزیداد تھی ۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ مورط میں رجم ہا بافان سے گر ستے مورط انہوں نے ایک جگر کسی کام کے واسطے رکوایا۔ تم بازار میں ادھر سے جانے تھے۔ میرے والد کو دیجہ کؤکند ھے پر رکھے بھتے سیبت الاکھی سمیت، ان کے ہاس بہنچ اور جمع سلام علیکم کما ۔ وہ جیران ہوئے اور پوچھا" باباکیا کام ہے ؟ "ابیٹ کہا "مولی صاحب میرانام با باغلام فرد ہے۔ ایب کہاں جارہے ہو ؟ "انہوں نے کہا "فانیور یک کام ہے والد نے تم لوے" تومولی جم تھے کو بھی خابنور میں کام ہے یہ مبرے والد نے تم لوے" تومولی جم تھے کو بھی ساتھے نے والد نے بیان ہو کہ دو بھی خابنوں نے بران ہو کر دو بھا کھا لا لہ جھا کہ اور کھر خوش ہو کہ رکھی ہیں باب سے عنظف نہیں اتم کو ساتھ بھا لیا خوب کو نم کم بون کو جانتے ہو ؟ اور بھرخوش ہو کر کہ بیل باب سے عنظف نہیں ، تم کو ساتھ بھا لیا خوب کو نم کام باب بی کو نم کم و کو کہ ایمار باب بھی جانتا ہوں کہ داکھی جس کے اپنی بانوں سے ان کے دل میں کتنا گھر کر لیا ہو گا دیمار باب بھی جانتا ہوں کہ داکھی جس کے اپنی بانوں سے ان کے دل میں کتنا گھر کر لیا ہو گا دیمار باب بھی جانتا ہوں کہ داکھی جانی بانوں سے ان کے دل میں کتنا گھر کر لیا ہو گا دیمار باب بھی

سجاا ورکھرا اُدمی تھا۔ تم موبط میں سوارہ خابنو رہ میرے مکان سے باس انترے اورکس انبساط سے برسالا و اقتد ہے کوسنا یا میرے باب سے سفے بعداس ملاقات کا حال میں اکثر تم ہے ساکرتا۔ بائے اس میں گذنامزہ میں نفا۔

لا ہوریس جھ مینے بعد با برس دن بعد نم ابنی سلک دکاتے ، آنا نما ال میرے کے دہ کرتا جو بارہ البخیے ہوا بنا جا ن کر آتے ہو گھڑی دوگھڑی میرے باس میٹے اور نماری مرائی اور فیت آمبر باتیں غم روز گار عبلاد تیبس مصرت بامرہ دل کی بات تم سے نمیس اگر جو خوا ندہ نیس تھے تھے کر شربی گفتا را بر دو توا ناسے خشش ہو گی تھی ہے تکان وسی دانی سے تعلق نہیں رکھتے تھے کر شربی گفتا را بر دو توا ناسے خشش ہو گی تھی ہے تکان بولئے تھے اور فیما ادی گھٹاگو اہل بنجاب کی دم قانی ذکاوت مے معود تھی ،عجب مزہ در سی تھی۔ بیسیوں ضرب الامثال ، بین عرب کے ازبر تھے ، ابنی مہوو و فاکی با توں سے مبری بہت بندھ لئے ۔ بیسیوں ضرب الامثال ، بین عرب حالے اور اس سے نارک کی فکر بطری علی کے اس فیقر کی یخوری پر سخت موجواتے اور اس سے نارک کی فکر بطری علی کے اس فیقر کی یخوری پر سخت موجواتے اور اس سے نارک کی فکر بطری علی کے اس فیقر کی یخوری پر سخت موجواتے اور اس سے نارک کی فکر بطری و میں کھٹا ؟

سے بھولے نہیں سلتے نے اس کی خرید کی حکایت ولنوار نجد کوسنا کر باغ باغ کیا۔ اس مینڈ بیگ سے عمر جروہ رفاقت نجائی کہ کیا کوئی ابینے بارجانی سے نبطے گا۔

جب ين راندهٔ ديگاه ايزدى تبديل موكرجبداً باد سره مين جا پرا- آپ جھكو بھو نبيل،
پانچوي چيخ بينے دينج سفائ گائے كوسول دورائے دوست كولئے آپينچة قدم كا آپول ،
نما را آنامبر سے لئے لوبد برادگور بوتا تم سے مل كرتسلى خاطرا ورتسكين دل كاسامان بوجا آبايك
دورو درده كركور قرائے بے رونق اور تباہ جھكو چيو طبطتے ليك دفعه البتہ آپ نے
دس بارہ روز توقف كيا اوروه دن اب باد آتے ہيں۔ كبراج يس كالے بربر سے دہتے كچ كھا ليا،
کچر بى ليا، شام كوم ماكھ بربر كرية كي كيا اختلا طوان بساطكي صحبتيں ہوتى تھيں۔ ان اوقات مي
دبنا سے سب دكھ معط جلتے تھے۔ نداندوہ ناكا مى، مذفكر عقی يب يا رفعال مي سے
دبنا سے سب دكھ معط جلتے تھے۔ نداندوہ ناكا مى، مذفكر عقی يب يا رفعال مي سے
دبنا سے سب دكھ معط جلتے تھے۔ نداندوہ ناكا مى، مذفكر عقی اس بار گائے ہے۔ ان اوقات مي
اور نہيں لگتا ۔ جا ہتا ہوں تما رہ بارہ جا س رہ جا ہيں کوا جن باس رکھنا آپ كا مير سے
اعتر رہنا ، مكن مذتحا ، اورا آپ برخوب جا نے تھے ۔

اس بھا دی دس بارہ سال کی دوستی سے عرصیں وقت ہے اپناکام کیا۔ بینسٹے بھیا سے
برس کی عمرکوتم بہنچ اورکسی مہر بان سے در بر بوریا بھا کرعا فبیت سے آز و مند ہوئے۔ آخ
کب ملک کوئی سڑک کا شخا کب نلک صعوبت سفر جھیے۔ دہ غ بیں خرافت آگئی اورکبوں نہ
آنی ، بوڑھے آخرکو ، ویطے تھے۔ وہ گھا ہوا تنو مند بدن اب سحبیل ہوگیا تھا۔ حرارت غزیری
کو زوال آنے سکا تھا۔ بیکن اب بھی جوانوں سے زیادہ تندرست اور چاقی وچو نبدتھے۔ بینائی و
سامعہ بین فتور نہیں تھا۔ نہ تپ ، نہ کھائسی، نہ درزہ ، نہ گنٹیا ، نہ اسمال ، مافظہ قائم و دائم
بلکہ اتنا تیز کر چرت ہوتی تھی۔ اپنی لا تھی اور مینیڈ بیگ سے ساتھ دس پندرہ کوس با بیادہ
یطنے کو کچے نہ سمجھے۔ جھر رہرے ، چیل جھیلے اور زندہ دل اب بھی تھے۔ اس عمر بیں راحت
اور سکون کی خواہش کر نا البنہ عین تفاضل شے فطرت تھا۔

اس فقركا أب ودايد اس كولمتان تفريف يس لايا اورنا طال يضراس كى جلم شقت ب- يهال بجى حفرت بار ما كلية احزان يا دفير محكمه من فحد سصطنے تشرليف لائے حيند باتيں ادحراده كالبي كرت كرجن عبست ليك الدر بخوري دل رفع مواور معيل على الدربيك سنعال این راه براتے بیں نے صرت سے بھی نہ یو جاکہ کہاں سے آتے ہواور کدھر کو جاتے ہو۔ آب سے مجدعزیز، قرابت دارمشرق ومغرب، شمال وجنوب میں بہتے تھے۔ پانےروزایک سے پاس تیام فراتے تو دس مد زدوس سے مل شکتے۔ مگرجمانیاں جمال گشت شخص کو ايك عُكُه قراركهان بينظ بينظ فلبيعت من موج المطفئ الديسببل ربل ولاري سي اور آبا دى كا قصد كرتے بولكراتے جاتے ملتان تنرلف داه بس برانا تھاا ور مجے سے عجب فديم تفي اس كئے مینے میں ایک باریا دو با راس فہرس نوقف کرتے ہی موج دریا کے باس آب کے کوئ مور ر النس بربر منه ان كى حولى بين انزت اور عد سعين اوراح الديد عين أجلته ابك دفع حفرت مبرے مل بھی جندوزے واسے مشرے اور فدمت گذاری کاموقع فقر کود یار مگر سا سالات ساز كارنهيس تحصيري بي بي كوابب كي ذات والاصفات عدا واسط كابر تخداس الند کی بندی کوہمای صورت و کھیتے ہی غش آجا آا وراوسان خطاہ و جلنے۔ تم بھاگ دولا کہ ہے بازار سے سوداسلف لاکراس کے دل میں گھر نرنے کی سعی نا حاصل کرتے۔وہ تم کو بو بیرجا اور خففانی جان کرکوسے دینی اور تہاری شورید انصیحت آمیز با نوں سے اس کے ناک میں دم ا جا تا دراصل می سوچیا بون اس فیتر کی و حضرت کی بھی عور توں سے بھی بنی نہیں۔ ان سے مؤش کرنے کے دوسک م کو آمے نہیں ۔ قادر مطلق نے ور مندی کے جنب ا درسیافتی سے وصعن سے ان کو خوم رکھ ہے۔ بنه ستنی اند خد انرس ، ندر محدلی اند تو کی حدور قابت حرص وا ز ،جر وظلم اورا فربت كوشى ان كے خمبر فلقت بس گندھے ہوئے من بسرطال ايكاور بيكم بها وببورمي ، يك برعى حويلى مين ربتى منى -اس كافلوندر ياست بها ولبيدي اعلى افستطلها را اس سے یا ران نھا اور تم اس گرنے میں ایک فرابتی معتبری حینیت سے بھے گھر کے معمولات

دد دره بستم كو دخل كامل تقلصاحب تم كواپنے ساتھ ابب دسترخان بركمانا كهلانا اور تهارى بے كلفار كورى باكورسے خلوط ہوتا - ترحب معول برمعا ملے ميں اسے اصلاح و منوره دينے سے نبج كتے -اس كى بيكم بھى تم پرہر بان تقى اور تها سى كاكنى، دربا نى سے ون وائى اتنى بى كالتصفيح جس سے كنجتك فروما يركا بيت بھرے جب نمهالادوست فالج سے مركبيا تو عالانكفاندان كے فادم دربنه تھے مگراس گھریس تھا داول ندن البیم نے منہ بھیرلیا ۔ تم خود دار اً دى عجلاو بل كيوكريكة بسترلور با باندها اصطلي أئية - بعد بين مجما ربيكم كوطني بها ولبور جا تخلق وه سخت رکھانی سے بیش آنی - فلاصر کلام برکدوہ شہرسی بچھوسے گیا۔ حضرت، بس حیان ہوتا تفاکہ آپ تے ہماری دکستی کے عرصہ پندرہ سال میں دنیاجہا ن کے قصے بیان کئے لیکن ایک د فعه عمى ديني بي مرحومساورا بني كتفدائى كا ذكرتهادے لب بر نرا با، عليے ندكيمي دولهائے، نه اولاد ببدای-آب کے عافظے میں بنسكاف ميرے سے احتجا داج-اوراب سمجا ہوں كرات كباعتى اسى بى سے بھى غالباً بھا گے تھے ايك بارآب ابنے بيٹا وربوتوں ، پوتبوں كو ديجي كراجي كيد تمارا بيناول ل سي علم بين ما زم تحاكد ملى بين است كوا دروبس جاربانغ ميين منتفل عظر المعارية بيظ في حتى المقدور وخدمت واجب عنى اس كارفي يس كريخ كى بروه این بی بی كاغلام بے دام تصااور اس كى فاطراس كوريدى عزيز كتى - بى بى كواب كى جوكسى بربات من يخ عن مزد كانه نصيحت اكريرى مكى تواسمي اسب عادي كاكون صورية تفا-آب المركف، برعمول مين دخل دينے سے كيوں كرخودكو روكے كرير آب كى فطرت تا بنديقي -اور بالحضوص ابنے بینے کے طربس مکم عین نا آب ا بناحق تھے تھے بیں مگان کر تاہوں کہ جب آبسفاس بی بی کی نگ مزاجی اور وصل ای اور عدم توجی سے دق ہو کرکرا جی سے اجعت كى بوكى تواس نى الداداكيا موكا الدوس بيدوس من كرانے كى رايو دياں بانتى موں كى-اب اكثرابين بين كى تعرلف كياكيت اورفر لمت كداس كورى اليمي نهيس لى اس كے سلوك سوے کراہنے کانوں کو اعدالگلتے۔ دویس دفعہ اس کے بعدیمی آب ایک دوہفتہ بچوں

مے ساتھ رہ کر لوٹے ۔ آب کی ہو ؛ میٹے کی بی بی استے میں ہمننے و نبدی کی بیٹی، اب کی جان کی وتمن موئرة بكى باسے دنياأ ب سے آشناوى ، دوستوں ، قرابتوں سے بھرى بڑى تھى . لاری میں اربل میں اسطوک بروابن بے جوار بے عرض اعلیک سام فروں اور راجلیوں سے قُرب حاصل مر لیتے اور د لی سے مرزا غالب کی طرح، بیسیوں انتخاص تھے کہ جواب غلام فحد کی رفاقت کادم بھرنے اس عالم فانی سے میلے بیں دلجبعی اور فراغ خاطری سے سیر كمرت جيئة محرت اوكسي قرب بأكسي كاورس ابين كواجنبي مذيلة ول كعنى عقر، طبیعت میں متعنیٰ تھا و دخود داری کمال سی شخص کوامبدگاه نه بنایا و مخاید باروں سے سامنے مذبھیلایا- والند بالند اصرت کی قوت مشاہرہ و تحب س بینے ہم نفسوں سے بارے من اننى سرگرم وبىدارىقى كەجىرت بوقى برطص مكھے بوتے تو جاسوس افراك ترلاك ہومزصا حبسے ہم بدّ ہوتے۔ بلک وہ عزیب اب سے دور و یا نی بھرتا الوے المذاد کونے کی رزوکرنا بین جارد فعد ابسے محلیمس آباد بس عمر کرے بنفدم ریخه فرمایا کیمی دودن-فیام کیاکھی جاردن اس اپنے قیام مخفریس محلے اور سے مکینوں سے معمولات آ بسکے بین نطریست اس کان میں فلاں رہناہے، فلاں دفتر سرکارسے فلاں مدے بؤفلاں سے جاریهائی بین بی بی بہتال میں عالمن زعگی میں برای ہے۔ اس کو علی میں صاحب کی بوان بين نوكر سے ساتھ بھاگ گئ ہے۔ علیٰ ہذا الفیاس. مجھ كوب احوال دفر سے لوٹنے بر ساتے اور میں جرا جا یا - میں کہا" با باغلام شروتم کو بھوج لگانے، کر بد کرنے کی عجیب عادت ، لف كام كام ركاكروا تم كي حبيب كركة "صاحب، توسيح كمناب. تُورِين نير، تينول دوج نال كي "اصل مي اليسم عمو لان "آب كي كاركا و استى من دلی ،عوام الناس سے اصلی عبت کی بدولت تعیس برسی سے ملتے ،او حرا دصر کی باتیں کرتے، اوروه آب كومونس شفيق وب ريا باكرابني مركز شت حيات معروض كرد نيا فقيرى كج مزدوعة زمين حم بادخال كے ضلع بيں ہے كسى ضل برجار يہے آجاتے۔ كوئى فضل ظالى جاتى۔

مننی و با ن فقار کل تھا فلط سلط حساب فی کو شاکر آ مدنی خورد برد کرجا آ الجھ کواس بات کا علم تما سوبس نے آپ کواس منی پرنسگاہ د کھنے اور کل کی نگر انی کرے سے لئے لاا کہ بالے ایک اہ بعد آپ ہو گئے۔ ذہن میں کا شفت کا نقشہ ہوا کہ جنس کی یافت، نرخ اور کمل ہی کھا آگو بالے لیولئے ہرمزا دع کے پورے کوالف، اگا ہی ایک کو ن فات ہے ، کمال سے کیا باو کردگی کبسی ہے ، وضع فطع ، چال فو حال ، اولا دول کے نام ، عمر ہی ، اثم کال اگر بسکے دماغ کی تختی پر گو با چھیے ہوئے تھے۔ کو صلا کا حال دول کے جو تنے بو نے پانی دینے کا فیے کو می اعلادہ شما دستا با بیس جران کہ بایا غلام کم اولاد آدم ہے یا اہل جا تہ ہوئے ہوئے کو می اعلادہ شما دستا با بیس جران کہ بایا غلام ان کو حافظ میں تا ذہ دیکھ مینتی کے کرتو توں کا وہ کی جڑھا کھو لا کہ میں نے سوچا ایک استان عظیم اس کے بارے بیس کا ہی کہ اور اسے ہم طور چھیوا کر دنیا ہے ادب میں تم لکہ می دول اور اس کی اور کا باع دور استان میں ہو دور دور استان میں کی دوغائی کا جاسے عام بر پاکھ کے اپنا مکہ ہر سخن سناس سے موا فن کی مشور داستان طرازی کا تاع دوختاں سر پر دھروں بر بلے ، بسا آر ذوکہ خاک شدہ ۔

قضے تواور بھی بہت سے تمارے ، میرے دانش میں کرکمان کے ان کا عادہ کروں ،
کس کس کو فائد یا دوا شنت سے کال کم صفحہ قرطاس بربطا وُں مِکا لمت تماری کا تعف و
و طائد یاد ہے اور باتیں جو ہمارے تمارے درمیان بیروں ہوتی تیس، طفط برزوں ولالے
برنوں ولائے بین کریا تا ہوں ۔
بر بھی بیں ان کو تا زہ نہیں کریا تا ہوں ۔

سنو حضرت ، اب اس سانح عظیم کا آغاندوا نجام ، جوموجی اس بے ربطولامال طویل الکلامی کا ہواہے۔

سال گذشته کی بان ہے علی اسال ہو کے دن وصوب آگ سے دیادہ تر تیز بھورتِ قبر المیٰ ۔ بس دو بیجے دوبہر دفر سے لڑا موظ گیرائ میں کھ طاکر کے المدا کیا تو آب برآ مدے بین کھاٹ والے بیجے تھے ، ہماری ملاقات کو ایک مرت ہوگئ تھی اور بیں آب کی حت کے بارے بین سی کھا ۔ بعنی یہ کہ جیستے ہو یا خا موشی سے جل بسے ۔ میں نے مطابق معول کے بارے بین شوش تھا۔ یعنی یہ کہ جیستے ہو یا خا موشی سے جل بسے ۔ میں نے مطابق معول

کے اسلام علبکم کمی اور بوجھا، یا باغلام فرکسیا طال ہے کی است کمان عاشیہ مرہے۔ م فے مطابق معول مے اپنی جہاں گشتی کی حکایت نہ بچھڑی، نہ چکے، نہولے ابن کم مم صورت لمول وافسرده،منه كادلم مذاكب طرف كهنجا بهوا، آشفته حال، متوحق لال المحمول س مجھے کتے تھے بیں نے جانا بلبے غلام مرکو کچے ہوگیا۔دوبارہ احال ہوجیا۔تم نے کھاسے ہو كرد الكراة كار الناس كيوغو ل غالى كا بانوبرابراكراداست مطلب كى كوست كى كريس کچھ نرسمجا۔ پینے دل میں ڈراکہ الہی خبرہو اس گھر میں یہ پیرخرف استرسرگ پرلیٹ کوکون اس کو سنبط سے کا کون اس کی تیماداری کیے کا میں نے تمہاری دلجو ٹی سے سے کہالا یا غلام محد كوئى بات نبيس ابھى عُبِك موما وسكے - داغ بس كرمى نفوذكركنى بے يول كتا تھاكمانى معمولی نبیس سن سرطوک القوے کی صورت ہے۔ تم نے بے جارگی اور الوسی میں میری طرف تاكااودليف سركونفي مين المايا- من في كبيرويا درلاكر ديا - غرف منظيلي كاوك باكراواس کود الم نے سے باس سے جاکرتبا یاکہ بیاس لگی ہے۔ میں نے کلاس براب سرد بلایا۔ تم مختدی آه بحركر كاف بروراز موكّے ملے طاقت كو إئى بول حين جانے برتها رے دل بركياكيفيت گزرتی ہوگی عندلبب خوش الحان، ہراس ستان کی زبان کوئی کھینے سے اوراس کی نغمہ سراق كلت علت نواس كا ابساطال بوكا مسف اندر اكراين بي بي عددكر كياكه اعباباب كونقوه بإ فالج موكيات ب جارابول نبس سكتا- وه اس بور على بول به يراف ير بہلے ہی جلی بھی بیٹے تھی ۔خفاگ سے اپنے میں بے اعتبان سے بولی کھے منبس ہوا گر می الگ گئ ہوگی۔ ہیں جیب، مورم۔ میری بی بی کے لئے نتمار اوجود بلاتے جان تھا اور تماری موجودگی اس گریس تعنت - بعید الم منود کے مندریا با کھ شاہے کی دہلیزید کوئی ملیجے شود آجائے۔ جاربائے بعے بی نے تماری فبری نم نے عوں عاں اور حرکات سے یہ بات مخذ ک بہنیائی كر منا نا جلسنے ہو۔ جہانجہ دو سرے حمن میں ملکے سے بنجے کروا با ندھ كر شاڑا بانی تم نے اپنے سرا ور نید سے بروال کھاس سے طبیعت تماری بحال ہونے لگی میری بی بی تمارے ولم ب

ہلنے ہوسنے پاہوگئ نے جھے ہر گھوسنے لگی کہ نلکے کی وضی تم منے اپاک کرائی : ہجوں کو ہمادی لگ جائے گی ۔ وض کور گؤو دگواکر منحوا نا ہوسے کا ہیں اس نیک بخت سے کیا کہ آلکہ بلیے خلافی فحد سے نہ بادہ بدن کی صفائی دکھنے والا کون آدمی ہوگا ۔ تم کوروز عشل کرنے کی علات تھی ۔ ذکہ اس فقہ کا عال کہ مفتوں گزر جائیں گھر پا نی کی چھینے طاق میں خوردہ پر نہ بوے واہ تم کتنے صاف سقر سے تھے ۔ واب اگر کبھی جائے نما ذیر با رکا و خدا و ندی ہیں مرب و دہوتے ہیں نے تم کو نذر بھا۔ ورد اسمائے المی و بنوی ہیں کھی خونہیں ہوئے اور میں تماری اس برکشتگی پر تعجب کرتا تھا ۔ ورد اسمائے المی و بنوی ہیں کھی خونہیں ہوئے اور میں تماری اس برکشتگی پر تعجب کرتا تھا ۔ وید اسمائے المی و بنوی ہی کہ واقع اس نے ہم اور کا جبور الور لا تعت بی تعرب کرتا تھا ۔ وید الور لا تعت بی تا ہوں کہ ہو ہوئے کہ والو الم الم تعرب پر وااور لا تعت بی رہائے ہیں ۔

ران كويس تمارى دوالى لے كرا إلى تم نے كچھ كائى اورىب سے معے مسى مى باہر كے صحن میں اخبار استھانے گیاا ورامھی دن خلانہیں تھاکہ تم صافہ سر برد کھے ، بیگ ساتھ دھر، انبار بليقے تھے فوت نا الفظ برنظر ف لوا نہيں تھا گر تو تے بھوتے ہے دبطوا لفاظ م بولے. عجد كوكونة اطبينان مواكد وفيع مرض مح آثار بيس تب بى تم في كسى طور جهد كو وقو عداس عليف كابتايا- ادى سے اتر كر عط چنگ تندرست عم فلنے كوبيدل تق تھے ية بن كوس كا فاصله تسمان سے آگ برستی تھی عبدگاہ واسے علم شمس آیا دکو جلنے کے لئے مرسے تو و مل ناگهانی بر بجل گری انکھوں کے سامنے اندھیرا، ٹانگیس او کھرا بیں، و ہیں مجھ گئے اور بھرگرتے پڑنے۔ تھے کسی طور باری ویل بر بہنے۔ تم جانے لگے تو بس نے ندو کا عمادے فرز نردوسانی الرفى وجست محديرواجب تفاكرة كوورد من داكرك باس اع ما آ مجه الكارف تردد لا کیا-این کو جے موال کا مہاری صب دستور رسمامتنا بعث کی بیس دو ہے زادِ راہ مے سے دے بس نے کمالا اچھے ہو جا وُکے " مرف ما بوی اور سکت دل سے سر بازیا اورانكيس فركين اتن جو لے تم كب تھے جوير نہ سجھے كہ تم سے بيميا جھرا ما ہوں ائے الے ا

عبت پرستی اور در دمندی سے کوران کلا- رسم دوستی نبط نے سے پہلو بچایا۔ جب تم فجھ سے

ہتے ملاکرا بین سفر مربدوا نہ ہوئے تو تہار ہے جہرے بررنج و ملال تھا۔ انکھوں میں دفرِ شکوہ و

شکایت میں تم کو کچے دیر جانے دیکھتا رالج پر تم نے پیچے مڑکرنہ دیکھا۔ یہ ہی الوداعی صاحب
سلامت کی داملی لہ افی۔

یں نہیں کہ اکدابن اس نقا وت قلی پر میں نے خود کو چرم نہیں کردا نا یا میرے مل نے ملامت منہیں کی بچے کو خود تھا اپنے اکسی انسا نبیت کا ، اپنے درو دوست کا مگر وہ فاک ہوا اور اپنی صورت فیسے نظر آئی بیگا نوں ، نا آسنا فاق سے بھی کب کوئی ایسا سوک رواد کے کا بحوی سے آب سے ایسی طالب بے چار کی میں رواد کا کیا مکھوں اور کہ ان کہ معوں و عذا د دلائل بے نثمارا پنے اس فعل کو سے خا بت کرنے میں تراست تا تھا۔ حضرت بلیا جق بات یہ جے کہ بیٹیز عوام الناس کر و لم ت دینوی میں بھنس کرمطلب برستی ، خود غرض ، نامرادی کی فرند کی نہیں۔

پانچ ماه تهاری صورت نه دیمی در سرکا بهینه تھا، صبح کا ذب ماوقت ، سزی کی شرت میں اپنے کرے بیں کا ف بیں بیٹا ہیر کی آگ تا بتا تھا بیرامعول ہے کہ آخر شب آنھے کا باق ہے۔ پھر کھے دبیر سی بخت ورافزنگ کی داستان پر طعتا ہوں، پھرا کے کر جو لیے پر جائے بنا آا اور ایک بیالہ بینیا ہوں ان محولات اور ایک بیالہ بینیا ہوں ان محولات بیس سے نہ گرزوں تو اجا بت نہیں ہو باتی ۔ باہر بھا کہ پر کھٹ کھٹ ہوئی۔ یاالمی استے منہ اندھ برے کون ممان کا نیز ول ہے۔ اپنے معول بین دخن پڑنے پر حبلایا۔ دو بار آئین باء متوات کھٹ کھٹ کون ممان کا نیز ول ہے۔ اپنے معول بین دخن پڑنے پر حبلایا۔ دو بار آئین باء متوات کھٹ کھٹ کون میں کوئی میں کے بھا گاک کون میں کوئی تا تھا اور اس آواز کے ساتھ عجیب لوج باہر سردی میں گیا۔ بیا می کی کوئی میں نے کوئی کی میں نے کھوئی۔ باہر آپ کھڑے ہے ہے ہی نیک سے باد باہر سردی میں گیا۔ بیا میک کی کھڑی میں نے کھوئی۔ باہر آپ کھڑے سے تھے بہت بیک سے باد باہر سردی میں گیا۔ بیا میک کی کھڑی میں نے کھوئی۔ باہر آپ کھڑے سے تھے بہت بیک سے باد بار قانی میں شکھڑتے ۔ بین نے بوجھا " با باغلام فرکد کھرے آئی بائی میں شکھڑتے ۔ بین نے بوجھا " با باغلام فرکد کھرے آئے ہوؤ " اُمید کھی کرقوت ناطقہ یا در باز فیل میں شکھڑتے ۔ بین نے بوجھا " با باغلام فرکد کھرے آئے ہوؤ " اُمید کھی کرقوت ناطقہ یا در

بر چکی ہوگی مگروہی پیلے سی حالت منی وہی عن غال اور اظہار مدعلے سے بازووں کی جنش باباد مماندائ م من في مرك إس بهايا - جائك كابياله بناكرد با مي في يوجها وبا با غلام خددوسرابها لمبناوى ؟"تم في سماور في كاشا رسيسينع كياربس كافى بعد ميرب عرف ى طرف الناده كياييس في سكرت مدكا كرد با اورتم فا موشى سيبية به الم فه تهادك كيكبلت عقد بيران سرى اورصعف نے آس بلب كو بھى الحيرا تھااور ارام كرسى مى دىجے وقت اکر وں آب انتہا فی تخبیت اور بواسے فیے کو سکے۔ ترس آب کی کیفیت برا تا تھا۔ بسنے بھی گفتگوى- تم كيد أطهادكرنا چلهت نفي اور د كرسكة تف كھڑے ہوكر با زو له واله اكر كي بندانے لگ ١٠ وبائي ١٠ وبائي ، اوبائي ، كے خالى خولى الفاظ منسے بعلقے تھے بمرے بلے بكر من پرايس فيكها «بابا الجه كوكي سميد منين أناء» تم اور نندست اوبان، اوباني، وبائي » جلاف ككداورايي بازوول اورجيم كى خركات مضطربانه سے جھے كوكوئى بات سمجانے لگے يہ نے سركيبيٹ بيا اور خديثه ہواكہ واس تهارم جواب دے گئے اور حالت د بوانی وجنون کا غلید ہوا مجعر غور کیا اور جوبات تم كنا چاہتے تھے وہ ميرے فہم نے سمجائی يمس نے بوچا "باباغلام خد بيسے سے باس كرجي جاؤ كم وه تمن معايل بروش بوع والمرار مكار مركواتبات بس بلايا- زاد واه الدريك لے تم کورقم چاہئے تھی۔انگی سے انا دے ہے تم نے بتایا ۱۰۱ ایک سوروبے دو ، مبرے باس اتنى رقم كهان بوتى -مكان بندكر كے موالا ميں بھاتم كود فرتے گيا۔ بندرہ روبے ابنے پاس دبے۔ بائیس رویے دفرسے ایک ابل کارسے ادحارے کردیے۔ یر فم ناکا فی تقی اور تم کوسو کی عاجن تنی میں نے بنتبس پرٹا لا اس رقم سے تم بشکل ریل سے کواجی بہنج سکتے تھے۔ تم نے ساوبائی، اوبائی، کی چیوں سے بار بار بتا یا کہ تماری طلب سورویے کی ہے اور تھوڑی ی كادش سے تمادى حاجب روائى مبر سے لے كوئى كار د شوار نہ تھا كيوں حضر بد بخت ، تم نے بواسع، جون کور قم عبرد سے کر اپنے سے دورکیا کہ اپنے بیٹے کے پاس جائے اور نماری جان بھوٹے اور نہا رسے معمولات بیں فرق نہ اور ہے کیسی جان اکیے معمولات ا بھاڑ میں جائے ہماری

جان ، تہاں عمولات ۔ تف ۔ تف ۔ صرت آب سراط کے نا تواں فدموں سے وال سے جلے كُ كراجي أب كيونجر بينج - اطاعت كزار بين اوراس كى ندن كے كربس كيے نبھى - بينے فادرت كاحق اداكيا بايهمجاكه بلات بي در ان في سودا أي بواج بب كي شكل من نزول كيا-احوال ان امور كالحجيم علوم نهيل -جو كيم موا بار موا ، برصورت ، باره بندره دن وعلى ره كراب والیس کوچ فرایا - مگان کرتا ہوں کہ والم ب دل حضرت کان سکا وربیعے کی بی بی نے مروت مذہبی ۔ كون خفقانى، بإلك، كنك زبان سے سركھيائے اوركب كك ربيد نے كوو مل بيدے رہے ركم مخد داری طبع نے رکنے نہ دیا۔ دسمبر کی پیس چبین اریخ ، کواکے کی سردی، ہرطرف کرا جا ہواکہ عیر نے نے بچا اک فعیر کاکوط کراس کے امن وجین میں کھنڈت والی میں تما دے لو شخ برخش نرہوا۔ میں نے سوط بابا باکل بھر گرد ن برسوار موا۔ آب جرے میں اکر میڑے باس بیٹے يس نے جائے كا بيالد دبا ، گون گون بيا ، يس نے پوچا ، اباغلام فدكراي سے جلد لوط تئے، بیٹے مے باس کجیدد براور رہنے۔ اس مرت مع عظمے اشارے سے فرایا سکیا کرون اس اکیا " عرض كيام بية في واكروكو دكما يا-على معالجه كرايي "أبي في كما- بوجياه آرام نيس آياةً تمنے کیا۔" بن المبری بی بی بیوں کو ہے کر میکے گئ ہو ٹی تھی۔ میں گھر میں اکیلا تھا۔ تم سرے باس رہ سکتے تھے اور فرزندروعانی ہونے کے موجب نماری تواضع کرنا مجھ برفرض تھا۔تم جھ بر دعوى د كفته عقد الب مونس مهدد كوابية أس باس علية بجرت ديميه كراسرا يا ليت اورغوش ، مولیتے کہ کوئی مبرا بھی ہے حضرت ہم جوآ دم کی اولاد ہیں، جوان میں یا بوڑھے ہیں، برطے دہیں اورمردود ہیں-دوست سنی اورمونس سوزی ہماری مرشت ہے متضادا وصاحت ہا سے سینوں بس دست بگریان رہے بیں۔ یعنی فروئز ا بحل وسفاوت اکرم وسنم سے ، م مرکب بیں۔ الغرض ميس في عدر دفر جلن كا تراشا وداب كو لارى كا دله يردال نادٍ راه بهي سن دیا۔اپنے بیٹے کے ہاں سے آئے تھے اس نے کچھ نہ کچھ دے کرریل برسوار کرایا ہوگا۔دل نگ تھا، من إلى تاك

تم لمتنان سے لیتہ اپنے قرابت داروں کے پاس کئے۔ کُوبگے پائل سے وہ بھی ننگ آتے اور تم كو بھى وحشت تنهائى نے گيرا موكا - جونجال، خوش طبع آدمى بيبروں بانبس ادھرادھركى كرنے والا،اس کی قوت گوبا فی ساتھ چوٹ جاتے تواس کے سے زندگی اجرن اوروبران سز ہوتو کیونکر۔ چاردن کے بعد افوان لبتہ سے ، بیگ میں اپنی مناع ہے کر ، بھامتے اور پھرمنا ندھبرے اس فقر كادروازه كالمطابا اب كي بس اصل برائم موكيان بتين كرچات نبين بلائي سكرك سلكاكم نہیں دیا۔ آپ مول ، ابوس کھا طبرزا نوول برسررکھ کر بیٹے تھے۔ میں نے بیلے فہماکش کی ﴿ با باغلام فد اتم و بال ليت بس كبول مذره برا عد اب تهارى حالت اليي نبس كربول خراب موت بھرد بھی بیاں تھی دلیں "تم نے سراٹھاکہ میری عرف بے چارگی اور شکا بہت کی نظر الی اور عول غال كي او بائي، او بائي، كيف لك مي لولاه ميري بي بي آج آتي سعوه تم كوبها ل دسخ نہبں دے گی- اب ا رام ہے جم کراپنے میٹے کے باس مبی و درالسداللد کرو" بر کر کر بس عاجی كى كو الطوى من جلاكيا- لوال تد إ باغلام فحد غاثب تفا-برآ مدع بس د ميما و بان تهارى لا معى اوس بيك منين تمام بائت تم كجيد كه سن ، سلام دعا كئه بغير، نكوه شكابن وعمّاب دل بين سعة، چلتے بے ۔ تم خفا کے تونبیشا وفا و عبت ،جس کی برسوں سے سل ملا بسے نزائن خواش ہوئی تھی ، يم متياموں سداكورويا كروں كا- فجيد ارہ صفر بانفتى الفلب، مفنور، روئے زيبن بر اوركونى نه موكا-ايدانشا بمدار لا مورى اسم مبالك فطورا لى ف إبك رسك نيركم خيال ين ايك مفتون ول فيكار جا بالبهاوراس من مير المصب عال ايك فقره درج كباب وه فقرہ ہی ہے:

سين بين بعان كا عكسار بون البكن اس كا كلا بهى مكون ديتا بون - " اورمير صاحب فرماتے بين :

بت فانكود داي، سجدكود هائي دلكون توريث ، به خداكامن ب

ا بن ا دمیت کا مائم داد مول- ابنی تیره بخی کی کس سے فریا دکروں بہیے جی میں واقعی لٹ گیا۔ بہگ دنيا، بهمردود، برخروم، يمغموم اب بن زبيت سے منفر ابين وجو دسے منفر كا روبارد بات منقرم كيول جول واب ده كيا كبام حضرت القين بي إبير على ظف عنظ توسوك ر طِية بلن كبير دوربت دور مل كمة موسك بجل سيكمي كون آبانيس- بابان عرقوي مضحل ناتوانى كا زور، حواس عنل، تفك ع ركرراه ميس بيط كئے مول سے اور چيكے سے اپنے فالق حقيقے سے جلطے ہوں گئے۔ دوست کی بے ہری اور شقا ون سے سلوک کے بعد اب مجھ منہ تھاجس سے بل بہد جے جلتے۔ آب سے بری اُس آخری لما قان کواب جے اہ کاعرصہ ہوچلاہے جس دن سے أبب كئے ہيں، ميں اكثر اپنے تجرب ميں بابنگ پر بيٹا بھا ملك برلاعظي كي كھٹ كھٹ اورغوں غاں كى صداكا منتظرية ابول كيمى عالم خبال من تعتقد باندهتا مو ل كحضرت ميرب مكان برتشراي لائے ہیں تندرست ہیں اور قوت ناطقة سجال ہوگئ ہے بیسنے دشک پر دروازہ کھولائے انگیس كف بائ مبارك سے مليں ہي اور صرت نے فيد كوفر واب ن وسترت سے ملے سے لگا باہے ا ندسا كرميرى وبران جرك كوابين برنوجها ل عدد النسن كيله و مي مها لكيزا ورعبت أمبز باتبن جل نکلی میں - دل شاد ہو اسے - گھرای دو گھرای سے بعد آب نے جلنے کا قصد کیا ہے-اورمں نے یا وُں کیوے ہیں" اب آپ کو بیاں سے نہیں جانے دوں گا۔ میرے یا س رہی " گر با ورا ناہے کہ آب د نیائے فانی سے منہ موٹر کر کوج کر گئے کون بنائے گا،کس جگہ کی غاكب بإك مِن بيوندموت اوركس نے كنرها ديا۔ حضرت ،كندها دينا تومبراحي مقا جب الكے جهان میں ملیں کے تو آب کو منانے کی کوششن کروں گا میں جا وکھے ؟

دوست كاقاتل

خفرمبحور

### عطاءالحق قاسمي سمينام

مونوی ابن مونوی الامان الامان الامان البک طریقہ بات کے کا جو تمہارے باتھ اگیا ہے۔ تمارے باؤل زبن بنیں جگئے۔ ذبین اسمان ایک کرد کا ہے۔ اس طرزگفت ریر الرکتے بجرتے ہو اور میں نہیں کہا کہ تمارا انزانا بجانبیں گرمیاں صاحب ذادے افراغور کرو بہ اسلوب اور دھ صنگ عبادت مکھنے کا انعام ایزدی ہے۔ تم گھرے ہے کر تھوڈ اائے تھے۔

برخور دارا بین تمهارا مداح بهون- تمها ما بھی اور تمهاری خوش گؤئی اور رنگبن ادائی کا بھی۔ دسك اس كفي نهيس كرياكم اب اس پايان عمر بيس كه عالم ب خودى ومد بهوشي كم مز عد لوشتا بهون اس كا خیال نہیں آیسو چیا ہوں کر پیدانِ اوب ہیں جو تیر مجھے مارناتھے وہ سب یا بچکا۔ اب نرکش ترو سے فالى ہے اور طبیعت كاوه ولولم اور جوش مذرا جب كبى بھوے سے دوات فلم ہے كر كجو مكتنے كوبيت مول تومضاين اس يهد كى يزى اوردوا ن ت آب، ئ آب نبس التنظيم أف وراس برانه مری کے عارصنوں سے منت یز دہی و حکر ماوی وکوه کنی کی قوت جھ بین نہیں رہی۔ ذہن کہناہے مبارضفراس عمربس كيول جمك مارت بوكيون اس كاوش بيه مقدرت على بلكان كرت بوس تكف مكان برفاك والواورالله التركروكيدما قبت كاسامان بمبينيا وتأكرة كي حل كذبحيتا ناخ يظه بحائی ان دنوں ابک صاحب خواجہ فرد اسلام صاحب کا دسا استحن پرستوں سے ابخام محامنظر انظر گذرا صاحب تصنیف نے مرنے سے بعد سے واقعات کاجو نفتہ کھینے اب اور حس پرستوں کی لانگ مے اس ورگت اور بنائ كا جوآ محصول ديكها عال بالتفعيل رقم كياہے اسے برا حد كريرے رونگنے كراع بوسك وللها وبلام كعبن صورت كوديجة بى زمره آب بولها وروانت بج لكية ين تربيكاب يدهوا ورنبرن بكوويمبرادعوي بمولوي عطاطول عره كىسب نزى دم بوبلت كا اس منشنت سے لاکھوں لوگوں نے اس كتاب مبشت ناك كابغورمطا لعدكيا ہے اوركا بور كو باغدنكا ا ہے۔ شنتے ہیں اسے جامعہ کے نصاب میں رکھنے کی مفایش چندا بل ایمان نے کی ہے اور حق بات بہ

ہے کہ قوم کے گرا وں اور بداندیش نوگوں کوسدھار نے اور اور است برقوانے کے نے اس کتا ہے بهتراتناب اوركوفي مونهين سكتا بيران لوتم برمعلوم بع-عالم شاب من عبى اس كوچ كار في ذكبا ساری عمیں کسی منم بیشرے واسطر مزبرا ، مذکسی فبوبر کی ہے دخی اور ہے مری کے رغم کا شے اور نہ كبحى تسى غائث كرايمان سے نامه و بيام كارشة باندها اس يقے عاقبت ميري بخير بوگى ال مفتوعشره ين ايك أده بار باران بصفاك عبس من بيط كرجيد ايك جرع الكريزى نمراب سع بي ليتا تحاديم لوك برش ایک دند : وسٹ کی بیٹےک میں فرائم ہوتے تھے۔ اختلاط وانبساط کی باتیں ہوتی تخیس میسنی، فلسفہ بخوم ا ورادب کے نذکرے ہوتے تھے اورطبیب کی گر می سے سب احباب ان فنون میں آسمان سے ارب نورتے تھے ان محوں میں زندگی ک نب و آلا کا حساس ہو آ محالیکن عصوموں کی اس محفل کو کسی ک تنظر کا گئی۔ إره ربيع الاول كوما كم اكبر نے اس فلمرو بين نفاذ اسلام كا اعلان كيا اس سے اسكے روزيس ا بنے دوست کی مبھال برگیا۔ احباب جمع تنے مگرا فلاک کی سبرکا سامان نہیں تھا اور نہ باتوں اور مباحتوں ہیں وہ گدمی تھی۔صاحب نامذا وردوسروں کی پائیں مجھ کو اناب شنایہ بھیکی اور ہے مزہ سىكيس وه اينية ي من تقد من ديند ساءن بين كريد آيا و ريد نيس كيا بنب عشراب يي سے تو بری ہے کون اس یا داش میں ای کودے کافے جکون اسکے جمان مین سنم کی آگ میں سینے کا فدشموں ہے؟ آخر کو اہل ایمان کے نزدیکے نوشی گنا ہ کیے ہے۔ کوچید صوفیا اورصاحا بعر سے نز دیک اسل گنا چکیرہ جن بر کیٹے ہو گی تین ہیں۔اول کسی کا ول دکھانا۔ دوم عیاری اور کیٹنے لتی۔ سوم جہالت ان تینوں گنا ہوں سے تصف انسانوں کا اس مک مین بجوم ہے۔ اہنوں نے سب كاجبنا دو بخركرر كاع، وران كى كارفران واست مك تباسى اوربدما لى دو جارب، ان ك مندكوكونى نبيس آيا وروهاس دوريس خدائي فوجداري بيرتيب

ابک بعیف نشاط انگیز سنو الوم ن دروازه کے اندرمیرے ابک رشتہ سے بھائی کامبعیہ دو مفتے ہوئے کی دین کتابول م ذکر بید انوں بانوں بانوں بن نوں دو مفتے ہوئے کی دین کتابول م ذکر بید انوں بانوں بانوں بن نے نسایہ کی دین کتابول م ذکر بید انوں نے اندرت دی کردرد و کی دور سی با نبری کتاب میں فراس میں میراس میں کا ایک تعالی کی تار

يس تقى اس بى بىلاشغر تھا

#### سُرب کا شکر بجب لا بھائی جس نے ہماری کائے بنائی

برشع نیانصاب بنانے والوں کو کھٹکا - امنوں نے اسے قابل اعتر اس اور ملحدار گردانا اس واسطے کہ كائے اہل ببنودكومترك باوروہ اس كى بوجاكرتے بى ببرعظ سے مولوى صاحب كابسهوان كى طبع متبن برگرال گزرا اور انبول نے مولوی بے جارے کی ساری کی ساری نظرنصاب سے علم زد کر دینے کا فیصلہ کیا ماں کم فضور ایک شعر کا نھا۔ اس عرز برنے بنا باکہ پیلے بچوں سے لیے تکھے گئے اردو قاعدے سارے کے سارے نلاف وین ہونے کی بنا برہو توف معرے۔ مولوی عطاصاحب نم کو بادموگا ہارے زلمنے بس الف م-ب بی-ب بنکھا- ززراف وعبرہ سے قاعدے کا بندا ہوتی تھی اوراس کے سا غدان جیزوں جانوروں کی تصویر بر بھی ہوتی تقبس جن سے بیچے کا تجبل تحرک ہوتا تھا۔نے نصاب بنانے وا بول نے سوبالد بسب لغو، بوج اور بے معنی ہے . ابجد سکھلاتے ہوئے جنی لا زم سے کا بجے سے نتھے سے ذہن میں ندم بب اور ملت اور عقا کروشعا ٹر کی بائیں آیا رہے کی کوشش کی بائے۔ ناہے اب نے نصاب کے قامدے ہیں است سے اہمان یا اللہ ہوگا۔ ب سے بی ایکری نہیں ہوگا بلكه بني اسرائبل بوكا-بسي باكيزگي اورت سے تبليغ بنيں سكے اس طرح كو يا ببلي جاعت ہے لاسخ العقيدة سلان اوريكي باخلاق بن كرة كرملي كي ميا ب دوسم البجو بي اصلار كرف ان كو راه برابت برادا سف كے سے ان نصاب بنانے والوں كاذو ق ننوق ابنى جگر بر كمربجو سے فاعدال اوردرسون م كيورطون طبع اورشاوا في دل كاسامان بحي تولازم بي جيم بره وكران كانتهادل بهد متخبله كوجلا ملهاورقدرت كي حيوثي يراى فحلوقات سي فبت يبدا بهويس تحتا بولكان دكوں عرج بيك كى نفيات نہيں جائے سيج كام كى توقع سنب عمائى ير لوگ را و دين كے تول بين. ا سلام كى موج سے انبيس كيا اتنا ئ. كا منا ت كے حن سے كيا مروكار: الى شے بائے: بين محاب بعلم ننک ماید عقل سیم و فیع تعیف سے بے ہم واس تیم و کے قدا کے ایدغ عامر بست دیں .

: بنج برکر لوگ اب اہل مبنود کا امر تسر کا طبلی ویژن و سکھنے ہیں۔ بجارت اورا بھلتان سے ربالہ او کے بروكرام اور جرب سنة بين سيح ما نواس شهريين لا مور كاشبى ويثرن كوئي نهيس وكيتا كوئي وتجيي كلي توكيا جب بروكرامون مي كبف نهيل تفزيج نبس تمثيلين من توخفك موعظت ويندس معور بجول سے بے بروگرام بیٹر لغوا ورہے مرورجندیں بیجے بین بیں دیکھ سکتے ، بھائی عوام الناس بیلے ہی سے ابی جا نگرانہ بلاوں میں متعل ہیں کہ کوئی کیا گے۔ ان کودن جرکی کیس بھی جیک جیک سے بعاظم لوٹنے برکوئ گفری جا سیے بودل پذیر ہوان سے آلام اور فرومیوں کو کچر وقت سے سے ان سے ذہوں بجلادے مگرہما رسے بیلی ویزن ن وریٹر اونے ہمہ و فن سوتے بلکتے ہم مطک ہو وک کورشرو ہائیت كى داه يرقدا يخ كامنعور بنا ياب بها را افلاق سرهار في مي يحي يرا عين كيون صاحب كيافد بختی ونشاط انگیزی ان ارباب ابلاغ سے نز دیک کفراو نارع ا داسلام ہے کیا اس سے انہبس خیطرہ ہے کہ مراہ ہدا بہت سے مسط بائیسے اورعفی کی بیسٹ سے غائل ہوجا بس سے۔ مولوی! میری سجمين برنهب أنا وراميد واربول كراب ميرسه ولنش كرن كي كرجب في وي كي ايت شاري المحى جار إبخ جوارسا ل بيبيول كوحيكتے منتے دكا نامرد ول سمے بنے فرّب اخلاق فرار با با توام س اخرم وشكل جامديب مردول كري ألكيول ككرى بيبيول بيتيول سي المخرب افلاق منيس موكا - توبه توب باسحاب جوم كوان فوشيول سے فروم كرناچا سے بي ان كے افيان تنكى اور براگند كى سے الے ہیں۔ دو بٹے سے بغیرجس جوان عورت کو یہ دیجتے ہیں ان کا ایمان متزلزل ہوجا تا ہے۔ مبندی کی خیدی اب اوركباكرون . تم خود الجبي الرح جانت بوكركباكر را بون-

یں ان دنوں ہے صدخوش ہوں بادہ ربع الاول کو حب الحکم کام کوچہ وباندار میں سقی پیک اور خوام الناس کو خردہ اسلام کے نفاذ کا منا یا گیا۔ بیدالا نبیا ، ختم المرسبین کا فران ہے کہ اپنے پڑو یوں کے دے وہی پند کر وجو اپنے کہ تے ہو جی ویڈن براس قول کی عباست کو بار با یہ دکھاتے ہیں اور با ورکرتا ہوں کہ جلد ہی اہل اسلام اسلام اس قول خری پر عمل بیرا مونے لگیں گے۔ اہل تول اپنے سانوما الله مورکرتا ہوں کہ جلد ہی اہل اسلام اسلام اس قول خری پر عمل بیرا مونے لگیں گے۔ اہل تول اپنے سانوما الله مورکرتا ہوں کہ جلد ہی اہل اسلام اسلام

براوسوں مں انٹے ہیں لگ جائیں گئے -وہ اپنے جار جارکنال کے حین وجیل سنگلوں سے نصف صوں يس أس باس كان مساكين كولا أبا دكرس كتي بن س دست كو كر منبس اوران كو البيف ساتف، وسر خوان نعمت برما ته بھاكردى من اورلند ارخوداك كھلائب كے كرجوان كوخودكوم غوب ہے۔ مولوی توکے کا پیخفرکیسی کیسی شرارتیس کرتاہے ؟ اجی شرادت کیسی کیاتم نہیں جاننے کہ نبی آخرالزمال سے قول کی مارہے دلوں میں کیا و فعت ہے تو یسب کچھ کرنا برائے گا۔ ورنہ یہ سب خابی خوبی باتیں ہیں۔ سنوصاحب إبي منى نهيل كرتا باره ربيع الاول ك بعد سيس في كما ن كيهد اس مك كا نقشه مى كجيدا ود مع جورول في يورى سے توبر كرلى اوكو سف بننان طانى -افرا إردادى سے منہ مورا ۱۱ درنیک نهاد فرت ته خصات بن کئے بیبیاں دو بیٹے سے مردعا نب کراور برقع ہیں کم سكلے تكبیں۔مردسط كوں برآ نكھيں نيحى كرسے چلتے ہیں اس ليے كركسى مدونش برنظر برا جانے سے خيال فاسدول مين جاگذبي نه بهو فواج تاجركم نيس تولت اود برجيز كے مقره دام كاتے يي يين دو تبن ماه سے صاحب فراش، ناتواں اور سست ہوں کہیں آتا جاتا نہیں اس لئے کیونکر کموں کہ میرا گان داقع بر مدار موا-تم کوجوا بینے سکورٹر برسب مقامات کی جیان گردی کرتے ہو گر دومبیش کا حال معلوم ہوتارہتا ہوگا۔ تم بناؤ کیا وہی بچھ ہو اجویہے گا ن یں ہے۔

ناصل اجل ذیدة العلاء المتبحرين صفرت مفتی تمود صاحب ما نظا العالی صدرالصد ور قوی کا د نے اخباروں بین اعلان کیا ہے کہ بارہ دیج الاقل کو نفاذ شریبت سے بعد ملکت برالی کی میتوں کا مزول منز وع ہوجائے گا اور جیسا کہ بہت رابی بی ہوا۔ زیبن مونا اگلنے لگے گئے ۔ دولت کی ربل بیلی ہوگی اور مین کو برستے ہم سبنے بن برسنے تھے کا ور بین کی بیش کوئی سیجے وصائب تا بت ہو ٹی اور بین کو برستے ہم سبنے دیکھا جس ون ان کا علان آیا سے اسلے روز ہی طبی ویڈن پر بر مزدہ جال فران کو برکارکین ڈان میکھا جس ون ان کا اعلان آیا سے اسلے روز ہی طبی کہ کنیڈ اسے ربل سے میس ڈیز ل انجی خریرے جا مکومت باکسان کوئی لاکھ با فوڈ کا قرضہ ویا ہے اسلیج کہ کنیڈ اسے دبل سے میس ڈیز ل انجی خریرے جا سکیس یہ جرطرب انگیز سن کوکس کا مرفح سے او بنجانہ ہوا ہوگا۔ نیٹ ایمن کو سائٹ کی حالت سے میرس کی سائٹ کی حالت

فيجح وقت برمنز لم مقسود ير بيني لكبس كى ورجراق اورورجه دوم كصما فرد بل مح والدن كالحركون یں الدر کھنے کی بجائے دروازوں میں سے داخل ہوسکیس کے ریلوسے متقلین ابڑ کندویشدوولوں یں اپنے و حقین اور اقربا کو ماہورسے کا جی اور کراجی سے ماہوت کے مفت بہزئیں کرائیں گے۔ مراحال سنو- بوارها بون كواكيا. روح سے جان كو جورت بتہ ده قائم ہے اورس انده سال جودی کی تئیس تادیخ کو پورے سا عظیرس کا ہو با وٹ گا- دستور ملازمت سرارے کرحب کو ٹی ملازم مائ سال بك بيني جا آسم، مس فا مغ خطى وے كر كھر بينج ديتے ہيں۔ بنش تين چا دسال بعد مطور ہوا جهاس كى فافرىمينون مهتم خذا مذا ورصاحب الكيمكيس افسر بهادر كعد دفير ول كى فاك جهاننى براتی ہے وہ سے کے بغیر کام نہیں کرتے میرے کئ دوست نیم " شناجن می کئ زبان آ قداور طالاک میں فارع او نے کے سابوں بعد منش کے ابس الطے رہے۔ دو تین کوتوس با تماموں ان کو منشن نہیں ال ا دروه فوت ہو گئے میں بحبولا ا دمی سادہ آدمی س لئے جانیا ہوں کہ محمد منیش منیں ملے کا بنیش کے وہد کے بغیر کھیے کا ور بول اور کیوں کہ جیوں گا ، یسویا ہے کہ ملازمت واغیت کے بعد بہا وہومیں ا بني آباتي حوبلي ميں جو دھھے رہی ہے۔ منتقل ہو جا وُل كا بنشن مل كيا تو و ماں خوش و ناخ ش كُرز الرہونائے الله لكرلا ہوركے اخوان ما صفاعے جبوف عانے كاخيال آئے توكليد مذكو آئے۔ تم كھتے ہوگے يہ

آب الا تحد سے بینے بجا معاصر کے سے گائی کی فرائن کرنا درم بردی ، وردرویش نوازی ہے اردوا ورائگریزی زبان کے بدب نااید ے سکا وُرکھا ہوں، ورہی میرے جینے کی توجید محمری ، ایک زمانے بیس، بینے دل افسردہ و اینے رکے بہالا دے اور وقت گزادی کی فاع داستان کوئی فاقان کی تا آغانے کیا تھا اسے جاری ذرکھ سکا اور ہو کچھا۔ جسنف بیس جبک ماری اس برشرسا ۔ ہوں ۔ فن شمر گوئی میں ایا ہم کمت بیس کچے دیج اس کی صرت ہے ۔ بی ایا ہم کمت بیس کچے دیج ان کی اور دیوان خور ای کا دوست اور میری تحریر وں کے جمعے اس فرکا فلم بیاق اور یونی صلاح الدین محمود جیبے دردمند نواز دوست اور میری تحریر وں کے جمعے اس و فنت مبترز فقے جواسے سنجال بیتے ، بائے کی چر بھی ا

منطى خضركيارونا بيننام يتفاا

برسے وتخط فاص سے کھی گی یہ عبارت اگرم سے نہر بھی گئی آو کا تب فنون افا فظ مبدالحق اسے مہدینے قلم سے کا غذیر نقل کر دیں گئے ۔ وہ بر سے خط کا بعض شناس اس تنمریس وا مدتخص ہے جو تجہ بر نفیب کی تحریر کے دہونہ سال گرزشتہ کی تکھی ہوئی بیری اپنی تحرید بس تجد سے نہیں پر طھی جانیں ۔ وافظ صاحب، صاحب اعجاز ہیں ۔

اس یاده گوئی کواب ختم کر ایموں بہرسے مربابا نِ خوش اعتبقا دا مجدا اسلام المجدا و گوزا اوفا پھو برری اورا حرص حامد کو الدین کے برد لیذیب بھو برری اورا حدث حامد کو اس وفت کے شاد مان رکھوجیت نکسم بلا وانہیں آنا۔
سے جو کسند دل کواس وفت کے شاد مان رکھوجیت نکسم بلا وانہیں آنا۔
محد خالد خال خصر

#### فاکشرناموس کے نام

، ت و مالى شان فاصل ملى دريون را ن حضرت داكر شجاع منعى الموس صاحب وشائرد وبريد فيتر حضر كاسلام!

برسوں دوشنبہ ۱۹جوں ئی ۱۹۵۵ء کی تھی۔ ببردن جرفیصے ایک دفیق سے ہمراہ اس کی شینی شکرم میں کراس کومور کا دیکتے ہیں برگی تھوٹی محالیمن آباد جا آ بھا جھڑت سے دوست کدے کے سامنے سے گزر ہوا یہ بے کا و بال سکونت بزیر ہونا اور مرکم نے علوم کل سے تنبیائے بڑنوید جا رسو بھیانا، جی پر تعلوم نظا کینے کو اور حکو ایربت سادے تمارے میں ہے اویدان نظرائے بیراہ تھا تھی کا ما آب کا تھا۔
عقل البتہ وسطر پرت میں ہوئی کہ ایک ادمی ایکے دم سنسا دستنب اور کی کے کیو کر جلا ام ہوگا روحانیا و مملیات سے سابق ساتھ ساتھ کی دائوں انگرینی پورا ہوتا ام ہوگا والی سخنہ برا بان انگرینی کاسموں سنر یعنی مرکز افلاکیات کا تھا۔ نیچے اس کی نعریف ووضا صت کئی۔ تحقیقات درسی میں اولیے ترین کی عالمی فلمہ ایک شختہ کی عالمی اقبال اکا دی کا تھا اور ایک قور محانیات عالمی ادارہ برائے تحقیق و ترین کی عالمی ادارہ برائے تحقیق و ترین کی عالمی اور ایک تی بینا الله می اور درجن تی عظاری کا کوئی تاجب در آمرد برائد کا غرض الم غلم مدل کی محلیات میں اور بران تنہ اللہ میں اور ایک کا تھا۔ اور بران کا خوا میں کا کوئی تاجب درآمرد برائد کا غرض الم غلم مسکن سے سب کروں پرآ ویز اس نظے !

اثنیباق دید نے با فرکیا۔ ذکاء الملک کے دردون پردشک دینے یا گئٹی بجانے کا تعدیما پیمریس نے سو چاکہ صفرت کے مثا علی عالیہ میں علی ہونا درست نہیں کیا بیتہ ، قرردوہا نبیت میں بیمی عمل میراد کا کرنے ہو ۔ مراقبے میں گئے ہویا مرکز افلا کیات کی چھت پردوں بین سے بھندا فلاک کی سر میں ہو ۔ موسکتا ہے کی عالمی اقبال اکا دمی میں اپنی اورا قبال لاہوری کی زنگین عکسی تصویر سی بین میں ہوتی ، سلسے دھرسے بیمی ہوا وردونوں بنیتیس برس تبل کی حضرت کے دست مبارک سے کینی ہوئی ، سلسے دھرسے بیمی ہوا وردونوں کی مورند فیر خفر اس سے مورند فیر خفر اس سامی مقام بزرگ سے اوقات کا ہم فیری کی مورند کی مورند کرتے ہوں نہ دل ہیں لئے ہوئے کیا۔

ران دان آب کی تصنیف کے رسالہ کھٹی شرق "کی عبارت کو پڑھتا ہوں اور دور کڑیا ہوں۔
آغا مرس ندکور تصویر تماری اور معلام را قبال کی درج ہوں سے پیا م سٹرق پر بحث کرستے ہوروہ
کھڑے کا لر بر ٹائی باندھے آرام کڑی پر بیھے ہیں تم ایک سُرٹ نجلد کیا یہ کو کھونے جھے ہوئے کئے تنہ
کھڑے کا لر بر ٹائی باندھے آرام کڑی پر بیھے ہیں تم ایک سُرٹ نجلد کیا یہ کو کھونے ہوئے کئے تنہ
کے غاببا معنی پوچھتے ہو۔ وہ کھود کر چرت سے تمادے مُن کو تکتے ہیں کہ پی تحف زبان فارسی سے
اس درجہ آشن ہے۔ دولوں ارسطوان بحن کے نام مع القاب و خطابات و مندات تھوں کے خت بران اس درجہ آشن ہے۔ دولوں ارسطوان بحن کے نام مع القاب و خطابات و مندات تھوں کے خت بران انگریزی تبال کے مقابلے ہیں اور ما شا ور اس اسٹریٹ کے بی اور انتا ور اس دعلام اللہ میں مام ہوا ہے۔
بے مدستہ زاد ہیں یہ آکٹ سطور ہیں آئے ہیں اور اقبال کے ہیں قد تین سطور ہیں تمام ہوا ہے۔

معمض مشرق جستجو سط حب م جلوهٔ گلفام کی ارزو بین محوگردش آبام جب صبح و شام کے گلزار زنگ و بوکا اتہا سویں آتش ستال شنال امواج جال بس ہے خودی کا روئے اندمال وغیرہ وغیرہ

سرابک تفاصح انور داع ابی مهر ذرّ سے دل میں ہرجائی کی بادہ بیمائی سے بانیا بیاور گر دبادیں اس کی نکا ہ جہاں گردسے شا دا بی-اس کا تھا اک رفیق طریق اور لیکاند ربگرزاد کا خمکسار شفیق جمل فرد، بیکیر ہے تا بی، بھر چلے دونوں روبھی اجہاں سر مسافر مذہبیرا ور مذرہ مبرے کرد فریس بیٹرا ۔ دات آئی تا دیکی جبائی، ہوا اہرائی اتفاق

نائيت سركار مرطانيد كے وہ بي سك إو ئے ليكن حضرت بھى ذكاء الملك فربايون زمان الحاجية . اشاء الله الشرة وغرب كاكون سا جامعهم في اب كوفئلف علوم مي سدس نواذا-الدو، فارسى، عربى، اسلاميات بس ايم اسع طبيعيات وجميابس ايم ايس ى، بى ايى وى مولوى فاصل عربي - این پیشق-ایم اوابل ادبب فاصل مرتبرا قل متغه طلاقی، ایم ڈی ہومیو ۔ جے -ایم ایج ایس ابس (امریکہ) ایم آرایس ایل اسے آرپی ایس وعلی ہذا لقیاس جے کو بھی آب نے اسناديس شار فرمايا ہے اور برام علت سے مالي تنبي حضر كمآہے . ج بھى ايك سايے جامعً ايزدي بارگاه مصطفوی کی اور مرکسی کواس کا متیرا تا محال ہے۔ صاحب دولت و از وت ہونا سرط ہے۔ فقبرض اوراس مبسول كالفيب مي يرسندكهان إي ممان كرتا بول كمتنى اساد فضيلت آب جا بجاسے فراہم کی ہیں۔ بابائے روم سے باس بھی ان کا عُنٹر عنظر نہیں۔ خدا ان میں اصا فدمزید کی توفیق حضرت كوعطا فرائے كربنوزكمسر باقى ہے بس نے جانا كربغيركشف ومعرفت سے متحنوں سے اسام كا كحوج نكالنااوران ككرسائي بإنام محال ہے. تم سيح يح ولي اورعارف بورمانونه مانوس مانيا بول. حفرت کی عالبہ بہر جوکت ب میں مندرج ہے اس میں داڑھی رکھی ہے عالا مکہ بہلے منطواتے تصاورصاحب فراش بلاناعة برصبح اس يراسنزا بجيران تأخفا حضرت بريجندن وادكلاه چكور جُبِرُ عليت زيب تن كرف كاكباموقع تها. البي خاص عُويرُ روز كاركية ، وبي رف البي ركفا. اللے ورق پران تھا مات وشہوں کی فرست ہے جہاں کی تم نے سبباحی کی۔ ، فغانستان ، کابل شمل كإبهاشى علاقه، وملى لدهيامة ، على كره ص مو ببخو وادو كالاشاه كاكو،ميان جون كانواح-واه واہ آپ توجها نیاں جمال کشت نکلے۔ دور دوازعلا فوں کی فاک جیانی ہے اس کے آگے آپ کی نفنیت سے دسائل کی فہرست ہے۔ فولو کر افی سے کربوعلی سینا تک کل تبین تھا بیف صرت سے ذمے ہیں اقبال لا ہوری نے نیز ونظرے مرف جھ رسائے مکھے دربیاس وکتورنا موس" ایک قصبده البك شخص مى ابوظفر وهكن واس فصرت كى تهنيت بين مذركبا بي كما ب كامرا غازاب كى يادو يانى كى فاطردىي فديل كرتا بول- کی بات نه فضایین ابر کے نشانات نه موایی رطوبت کی علا بات بگراگئی بریات.

اونٹ کی فراست نے خوشالد کو فعاصت کا بہاس بہنایا۔ بنا ورطے کی لیا قت نے قصا لُد کو اجازت کا قرطا س بنایا رشہنشا ہ کی حرم سرا علاء اور او بہاء تجھ برفرا،

ایران اورا فغال تجھ پرقر بان۔ فدا سرخیم کے اندر کر بول وغیرہ وغیرہ "

بہتجماس حکایت سے یہ نکالا ہے:

ر کمز ورہمتت اور کا فور فطرت کے سابھ دنیا ہی سلوک کرتی ہے'' حضرت کی فصتہ کہانی کی ذو ف بختی اور نشاط انگیزی کا دل سے قائل ہوں میں نے یہ قصتہ آپ کا مکھا دینے سڑکے کو پرامھ کرسنایا وہ بے یا دہ مست اور بچو نثواب ہوا۔

سارى كتاب ان نظرا فرور صنعتق ل سے پرتہ اور تنها دى لفين أنفا زمين دل كونگى ہے۔ " اس كتاب كو پڑا هو بھر رپڑا هو كئى د فغه پڑا هو حتى كه اس كے پيچپدي مسائل آپ كى ضمير پئي ستقل مڳر نباليں ؟

خوب حضرت کی برجودتِ فربنی بردانشوری اصلاً آبِ کی اسنا دسے طعببل ہے۔ فقیرع ف گذارہے کرا دادی یاسہ والبینے مفید رسامے بی اسناد کے مصول کا عمل گول کر گئے ہو۔ بیر اس کے پرط صفے والول سے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ بڑا یہ مانیے گا۔

سرا ابک عم زادکرع بی زبان پرعبور رکھتا ہے چندون ہو سے بے اختیار شوق دیار بین حفرت سے مرسد دارالعلوم بین الاروہ بھی ایک ذمانہ بین تمهادا شاگرد دہ بچکا تھا۔ سنے بتا یا کہ تمارے الحقین علی بیلی کتا ب تقی اور تم اس مدرسہ بین نوا موزکی طرح سبق پرط صفے آتے ہو ریقین مجھ کونہ آیا ۔ اور کیسے آیا ۔ عوبی زبان کے ایم اے تم علامتہ احمل تم اور زبان کی ابجد سے نابلد اینبیں موسکت اس امر کی تصد بین اس محت تا میرے کا درس بینے آتے ہو۔ قیاس کر الہوں کہ جوع بی تیس برس بیلے کھی تھی ۔ صاحت ہوتی اور ذبان کی موجود کی میں عرب سے اسے کھی کی خرورت کی بیش میں موجود گی میں عرب بیلے کھی کی خرورت کی بیش میں میں بیلے کی خرورت کی بیش بیش میں میں بیلے کی خرورت کی بیش بیش میں عرب سے اسے بیلے کے بیش میں عرب سے انگر معاملہ اس ڈھنگ برہے نواسناد کی موجود گی میں عرب بیلے کی خرورت کی بیش میں میں بیلے کی خرورت کی لئے بیش

آئی ؟ تیس سال کا واقعیہ جب بیں کالج میں پڑھا تھا۔ عربی سے استاد مولانا شاکر فی رحمۃ اللہ علیہ نے بھر سے استاد مولانا شاکر فی رحمۃ اللہ علیہ نے بھر سے ذکر کیا کہ عربی تمہا والفیسس اہنوں نے مکھا تھا۔ اس پر فاضلِ اجل راہ اکر ہی سندنا ئب ناظم جامعہ پنجاب نے تم کو پیش کی مولانا شاکر فی رجھوٹ کیوں بولنے ملکے۔

تمنّا ہے مبلد صفرت سے دیداد سے فیصنیاب ہونے کی اتھ دکھانے کو بیش کروں کا اگر جہ بوکچے میری تشمت میں تکھا گیا تھا وہ بینن آ چکا ہے اور اب منز ل کے قریب پہنچا جا ہوں ایک فہرست جا رہا تھے اور اق کی تصنیف کرتا ہموں اس میں شرق وغرب کی سب جا معوں درسگا ہموں کی سندا ت درج ہوں گی۔ وہ ساتھ لیتا آ وئ کا آ آب اینے مطلب کی اسادان میں سے لیند کر معجے گا۔ میں آ ہے کو نہیں دوکوں گا۔

اثفاق احمد ایک مجت متوافعانے تتاكنان الكرفحت ودرك بالوقدي : ترجي طاب اقابل ذكر آدى دا -آدمی باست متصرفان رز فاذيدكس ياركا ببلاخر الأس مرامني بنزه واستان بعترى لاسى المراح المونط 25 8.0 JE إنظارين زی اور فال اور بستی جمکانیاں تذکرہ